

Secretary, Seerit. Committee Patti (Distt: Lahore) کھا چھی

کیاآپ چا ہتے ہیں کہ اسلام سرفراز ہو ؟ مسلان، عزت اورا نبال کے مالک وارث ہوں اورآ نادہندو شان ہیں آناد اسلام کانچل عمل کے بباس ہیں جلوہ گر ہوجائے ؟ اگر ان سوالوں کا جواب اثبات ہیں ہے تو آپ براہ کرم مرف اتنا کام کیجئے کہ اس کتاب کو نہایت ہی فرصت اورسی نے ساتھ کم ازکم دومر تبہ فردرمطالعہ فرمالیں ۔ اس ہندوشان کے موجودہ انقلاب اوراسلامی زندگی کی تمام حقیقتیں آپ پرسورج کی طرح دوشن ہوجائینگی عمل کا دوسراقدم یہ ہیے کہ آپ اپنے شہراورعلاقہ ہیں اس عظیم الشان اور ہے مثل کتا کب مفت تقیم کائیں ۔ ایک روبر مرسی کی بھی مضلع لا ہور

#### فهرست مضامين

# المحائي من ۲۷۵ در ق آن

#### صنعت وحرفت بريمثيال كتاب

اس کتاب کی ضخامت ۳۲۹ صفح بے اوراس میں صنعتی اور تجارتی علوم وفنون کے ۱۲۵ میں معنوعی دھائیں بنانا مارہ میں۔ حقتہ اول میں معنوعی دھائیں بنانا موقی دھائیں بنانا موقی دھائیں بنانا موقی دھائیں بنانا ، رنگاری اور آکشان موقی دھائوں کو مان کو اور آکشان میں معاون اور علاج امراض کے صدا انتخاب درج ہیں۔ حصہ دوم میں جواہرات موت اور دشتا کی دیگئی ہے جی موم کو تھی دانت اور دوشنا میوں وغرہ کے متعلق بھی تنفیبل سے بحث کی گئی ہے۔ قیمت سوار وہید فی جلد۔

(سكرفرى يسرت كمينى بين، صلع البود)

ہن وشان میں اسلام کی لوزیش ! مندف تاریخی دَوروں میں مسلاول کی زندگی کا فیجے نقشہ

ہندوستان میں تیزی کے ساتھ ایک نیا انقلاب آرا ہے جو باط اپنے اثات اور اپنے نتاریج کے باط اپنے اثات اور اپنے نتاریج کے ساتھ انقلاب میں زیادہ شدیدہوگا بھراس ببت زیادہ بڑے بیا نا پرایک دوسرے انقلام کیا سامان تمام دنیا میں ہور کہت اور بہت ممکن ہے کہ بیرویس تر انقلاب بندوستان پراڑ انداز ہو کر بہاں کے متوقع انقلاب گرخ اچانک بھیردے اور اس کو بھاری تو تھات سے بہت زیادہ آپرضا برناکر حیور دے ۔

ے بیک رہارہ آئندہ کا ہولناک تصور

امفتہنیب اسلامی کے ایک ایک نشان کومٹائے گا اور وہ بے بسی کے ساتھ اس کو دیکھار رماندان کے قری وجود و ملیامید کرے کا ایک ایک کرکے ان تمام امتیازی حدود کودھا تم جن سے کداسلم ، غیاسلام سے متمیز ہوتا ہے اور ہرائس خصوصیت کوفا کا دیگا جس کیمسلا مناير فزكتا رابي وهيب كه وكيميس كاوركون كسليس كادان كالكميس خواين گروں میں اپنی نو خیز نسلول کو خدار ستی سے دُورُ اسلامی تہذیر سب بیگانہ اور اسلامی اخلاق عادى ويكيس كى اورآنسوك ندبهاسكين كى-ان كى اينى اولاداش فرج كاسپارى بن كر اً مع كى جيمه اسلام اوراس كى تهذيب ك خلاف صف آراءكي جانيگا. وه اينغ جار كوشو العلم التي المراب المراب المراب المراب المرابي المراب المرابي المراب المرابع ا یہ انجام لقینی ہے۔ آگرکام کے دقت کوغفلت میں کھو دیاگیا۔ انقلابگ مل شروع ہو چِكاب، اسكى تامىرايال بركيكى بين ادراب فكرد على كيلية ببت بى تعودادةت باتى ببهلا دور- بندوستان مي اسلام كي بنيا دكيسي نفي ؟ اسلای بندکی تادینی برجولوک نظر رکھتے ہیں اس سے بربات دشیدہ ہنیں ہے کہ اس ملک میں اسلامی تہذیب کی بنیاد ابتداہی سے کمزورہے ۔ عواب کام کے بعداسلامی خلفاء کے زما نول میں اسلامی سیلاب کمی جو لہرس ہندو شان تک بینچیں، وہ زمادہ ترخص و خاشاک کتا فیس کے کرایش، اس کئے کہ اس زمانہ یں ہندوستان وارالاسلام کی ہنوی سرحدوں پر تفا اوروه سب لوگ جوا سلام كمركزى اقتلام ما صولى عقائدك خلاف بغادت كريت تف عموهً بحاك بحاك كراسي طرف أجات بين جنا بخر سنده اوركا تفييا والر كجرات وغيروساطي علاقول مي جو گراميان آجتك يائي جاتي بين وه اسي نمانه كي ماد كار بين -اس ك بعد جھٹی صدی بجری میں جب مسلمان فانخین نے ہندوستان کارُخ کیا تو وہ خود بھی کٹا نق<sub>و</sub>ں اوربدعتول سيببت بكم الوده عقد امراءين رُوح جباد اورعااءين رُوح اجتباد ردروك

متى بهارت حكمران زماده تروه وك منف جن كو خواج اور توسيع ملكت كى فكرشى اوبهار ندبی بینیو اُوں میں اکٹریت اُن حفرات کی تھی جن کی زندگی کا مقصد حکومت سے بوہد حاصل كنا اوربر تعميت برابيف ندببي أقدارى حفاظت كزناتها يهى وجهه كمه ندبهال مىنون مى كىچى اسلامى حكومت "قائم، وتى، نەحكومت نے يورى طرح وە فراكض ابخام ويدخ جوشرعاً اس برعا مدروت في نه اسلامي علوم كي تعليم كاكوني ميح نظام قائم برواً مذا شاعت اسلام ی کوئی خاص کوسشش کی گئی، نداسلامی تبدریب کی ترویج اوراس س حدود کی گلبداشت جسی برنی چاہئے ولیی برسی علامادرصوفیادے ایک مخفر روه نے بلا شهرنهایت زرین خدمات ابنام دیں اوراہی کی برکت ہے کہ آج ہندوستان کے مسلاؤل میں کچھ علم دین ادر کچھ ابتاع شعوبیت پایا جانگہے لیکن ایک فلیل گذہ ایسی حالت میں کیا رسكا تفا جبك قوم ك عوام جابل اوران ك سرواراب فرائض عنافل بول ؟ ا سلام کی عام کشش ملے متاز ہو کر ہندوستان کے کروڑوں آدمی سلمان ہو گئے گر اسلام اصول بران کی تعلیم در مبیت کاکوئی انتظام ند کیاگیا نیتجریم برداک اس طک کی اسلامي آبادي كابطا حصدان تمام مشركانه اورجابلانه رسوم وعفالديس كرفناد راج جواسلام قبول كرف سے بيلے ان بس الم تقر

جوسلان باہرسےآئے تھے، اُن کی حالت بھی ہندوسانی نوسلوں سے کھ ذیادہ بہتر رہتی۔ اُن پر عبیت بہلے ہی غالب ہو چکی تھی، نفس اور میش لیندی کا گہرارنگ اُن پہ چڑھ چکا تھا۔ اسلامی تعلیم و ترمیت سے وہ فود پوری طرح بہرہ ورنہ تھے، زیادہ ترونیا اُن کی مطلوب تھی، فالص دینی جدبہ اُن میں سے بہت کم مہبت ہی کم لوگوں میں تھا، وہ یہاں اگر بہت جلدی عام باشندوں میں گھٹ مِل گئے بچھ ان کو متنا شرکیا اور بچھ ان سے متا فر ہوئے۔ نیتجہ یہ ہواکہ یہاں مسلانوں کا تمدن اسلامیت کی تھیست، ہندوں کی

ايك معون مركبي بن كرده كيا-

عام طور پرجو طرز تعلیم میان دایج بروا وه آسی دهنگ کا تصابص انگریزون بعدی فقیار کیا -آس کا بنیادی مقصد مکومت کی خدمات کیلئے لوگوں کو تیار کرنا تصا. قرآن اور

مدیث کے علوم من پراسلامی تہذیب کی بنیاد قائم ہے ۔ یہاں سے نظام تعلی میں بہت ہی کم ملکہ یاسکے رچے رہاں کا طرز حکومت بھی قریب قریب اسی ڈھنگ کا رہا جس کی

نقلیدلعدیس انگریزوں نے کی بلکر اپنی قومی تہذیر سی حفاظت اور تروی اور اس محمدود کی تکرواشت کا جندا خیال انگریزیس نے رکھا ہے ، اتنا بھی سلان حکوفوں نے نہ کھا خصوت

ی مہدوست و بنا یاں مربین اس باب میں جس سبل انگاری سے کام لیا ہے اس کی کے ساتھ مغل و فاردا دُل نے اس باب میں جس سبل انگاری سے کام لیا ہے اس کی

مثال قرشائد دنیا کی سی حکمران قرم میں نوس کیگی۔ فل برے کرجس قرم کی تعلیم اوسیاست دونوں اپنی قری تہذیر کی حفاظت سے دستکش ہوجائیں، اُسکو زوال سے کوئی قت نہیں بھائی

دوسرا دور رزوال سلطنت ك وقت مسانز كي حالت

گیار صویں صدی بجری میں مسلما نان ہند دستان کا زوال اپنی آخری حدول پر بہنے بکا شا گرا درنگ زیب کی طاقتور شخصیت اس کورو کے ہوئی تھی۔ بار صوین صدی کی ابتداء

عی سرورنگ ریب می مور سیب اس روروسی و یا سی می دران کا میکندهای این می این استان می این استان می استان می استان میں جب تصرا سلامی کا آخری می نظ بھی دنیا سے رفصت بتو اقر وہ تمام کروریاں بیکا یک نمووار بوکشیں جو اندر بی اندر صدیوں سے رورش پارہی تھیں۔ تعلیم و تربیت کی حرابی اور قری اخترا

کے بگارا ور نظام اجماعی سے انتشار کا بیرانی میں اور ال کی صورت میں طاہر ہو اسلامی کی صورت میں طاہر ہو اسلامی کی سیاسی جنیت کا بنیرازہ دفعتہ درہم برہم ہو گیا ۔ قوی اوراجما فی مفاو کا تصوران کے دبافر

ی سیاسی جنیت کانتیرازہ دفعت درہم برہم ہوگیا۔ قربی ادراجمائی مفاد کا تصوران کے دافو سے نکل کیا افغرادیت (درخود غرض پوری طرح ان پوسلنط ہوگئی۔ ان ہی ہزار در بزارخان اور غذار بیدا ہوئے جن کا ایمان کسی ترکسی قیمت پر خریداجا سکتا تھا ، ورجوا بینے ذاتی خالدہ

مع ينت برع بي الكول سندكان على الله الله الكول سندكان الله الكول سندكان الله المالية

بوت جن سے ہروشن اسلا مقوری ہی رشوت یا حقرسی تخاہ دے کاسنام اور سالان کے خلاف ہرقتم کی بدسے بدتر خدمت کے سکتا تھا۔ مسلانوں کے حصد کشرے قوی غرت اور تو دواری اس طرح مط گئی کہ دلول میں اس کا نام ونشان تک باتی نہ رہا۔ وہ وشمنوں کی غلامی پر فخر کرنے لگے۔ غیرول کے بختے ہوئے خطابوں اور عہدوں میں اس کا عزبت محسوس ہونے گئی۔ دین اور ملت کے نام پرجب ہمی ان سے اپیل کی گئی، تودہ بچھروں سے محسوس ہونے گئی۔ دین اور ملت کے نام پرجب ہمی ان سے اپیل کی گئی، تودہ بچھروں سے محلوک والیس آئی اور جب کوئی ھای دین و ملت، اقتدار توی کے گئے کوئے میں کو سندھ ان اس مارے والی این قوم سے بہا در مل نے کا می کو شمنول کے سامنے بیش کرویا۔ اس طرح ویلی مدن میں کا اور سیاسی آفتدار بندوستان کی سرز بین میں نیخ اور سیاسی آفتدار میں جوالت اور سیاسی آفتدار میں جو تھم افلاس غلامی جہالت اور سیاسی آفتدار میں جو تھم افلاس غلامی جہالت اور سیاسی آفتدار میں جو تھم افلاس غلامی جہالت اور سیاسی آفتدار میں جو تھم افلاس غلامی جہالت

نیبهار دور . غدر کے بعد زوال کی تکمیل

عدم المراس المراس باس انقلاب كى كلىل ادرا ك دوسرت انقلاب كى تهدير المراك در المراك بيل موجد تقليل المراك بيل مردد كمزور يول كا إضافه بهور لم تقا- ان كاندرا سلامى تبذيب كى بنيا د بيها ست كرور مقى اس كروش المرافلاس و فلاى كى دوسرى معيد باس كرور مقى المرافلاس و فلاى كى دوسرى معيد بالمردور المرك وركان بهى بعيل بوگيش و دوسرى معيد بيل و در كمردور المرك بيل بول بوسك توان بيسب چيزي بلندر انسانيت سے تعلق دين اورافلاق اور تبذيب اور تمدن ايرسب چيزي بلندر انسانيت سے تعلق دوسى بيل اوران كى قدر و عرب وي لوگ كرسكة بيل جو حيوانيت سے بالا ترجول بيل اور تمدن اور لا اس كي تعلق دول المرك الم

چزین زیاده ابم بنوتی بین حتی که وه ان کی خاط بلند ترانساینت کی هرایک دولت کو نه مرف قربان کونیاہے بککہ حیوانی پستی کی آخری حدول پر سینے کراس میں میراحساس باتی نہیں رہتاکہ میرسے لئے ان چیزوں سے اعلیٰ ادرا رفع بھی کوئی چیز پوسکتی ہے۔ ہندوستان اجب ايناسياسي اقتدار كحور لوحقا اس زمانه بين اسكى انسانيت يرجوانيت عَالِبِ الصِيَّى مِّى مُكَانساينت بالكل فنانهيں بوئي مَتَى 'اس لئے وہيٹ اوربدن پرانسائنت كى أران قدرمتناء وركوفربان توكرو بمتفأ كمراس حال مين اسحه آننا احساس خرورتهاكه يهتاعين لان قدد میں اور کسی مزمسی طرح ان کی مجھی حفاظت کرنی چاہتے بیکن جب وہ سیاسی اقتدار کھو چیکا توافلاس نے بیٹ اوربدن سے سوال کوہر گنا زیادہ اہم بنا دیا ادرغلامی نے خور داری اور غیرت کے تمام احساسات کو مٹانا شروع کردیا نیتجدیہ بڑا کداسکی انسانیت روز بردزلیت بعتى جلى كمي ادرجيوانيت كالتربر طقنا ادرجرهما حلاكيا - يبال تك كدامهي ايك صدي بهي پوری نہیں گزری ہے اور میر حال ہو گیا ہے کہ مسلانوں کی ہرنسل میلی نسل سے زیادہ نفس ریست اوربندهٔ شکم اورآسائش بدن کی غلام بن کوشی رہی ہے۔ستریس پیلے وہ مغربی تعلیم کی طونہ يدكه كركية في كريم صرف ابني حيواني ضروريات يوري كرف كے لئے او حرجا رہے ہيں وسنراين وين واخلاق ادرايني قوى تهذيب وتمدن كوبم كمونا بنين چاہتے اور واقعه بھى يہ تھا كہ اقت ي چيزي ان كي نگاه يس كاني البميت ركمتي تقيس اوروه نئي كمزوربال جنبول في ان كو ت كم منصب بطايا ال من يهل مس موجود تعين اوروه نني كمز وريال جوغلاي وافلاس کی حالت بین فطرةً سیدا ہوتی ہیں، ان سے اندیتیزی سے پیدا ہورہی تقین-ان دونوں قسم ى كرورون كى برولت ايك طرف دين واخلاق كى ايميت اورقوى تهذيب وتمدن كى قدره عزت روزبرونمان میں کم بو تی جل گئی - د**وسری طرف** خود غرضی اورنفسا بنت سے رونا فزون غلبدف ان كوبرأس خص كى غلاى برآ ماده كرميا جوان كوكير مال ادرجاه ادراين ہم جنسوں میں بچھ سرملیندی عطاکر سکتا ہو ، خواہ ان چیزوں کے بدلہ میں وہ انسا بیت کے جس گوہر بیش بہاکوہی جاہیے، آن سے خرید ہے ۔ تیسری طرف انفادیت اور نود بیشی ہو ڈھائی سوبرس سے ان کی قرمیت کو گھن کی طرح لگی ہوئی ہے ، انتہائی حدکو بہنچ گئی میاں تک کما جماعی عل کی کوئی صلاحیت ان میں باتی نہیں دہی اور وہ تمام صفات آت نکل گئیں جن کی بدولت ایک قوم کے افراد اپنے قومی مفاد کی حفاظت اور اپنے قوی مفاد کی حفاظت اور اپنے قوی موری حدوم جد کرسکتے ہیں ۔ وجود کی حمایت کے لئے مجتم ہوسکتے اور مشترک جدوم جد کرسکتے ہیں ۔ پچونتھا دور۔ انگریزی دور میں ارسلام

وجود کی حمایت کے لئے مجمع ہوسکتے اور مشترک جدوج بدگرسکتے ہیں۔
جو تف اور انگریزی و ور بس ایسلام
جس روزسے انگریزی سلطنت نے ہندوستان میں قدم رکھاہے، اُسی روزسے اسکی
یمسقل پالیسی دہی ہے کہ مسلانوں کا ذور توڑا جلئے۔ اسی نمض کے لئے اسلامی ریاستوں
مطایالگیا اور اس نظام عدل وقانوں کو بدلاگیا جو صدیوں سے بہاں قائم تھا۔ اسی نمض کے انتظام ملکت کے قریب قریب برشجے ہیں ایسی تدبیری اختیار کی گئیں جن کا انجام یہ
مقاکہ مسلانوں کو مللی اور معانی چشت سے تباہ و برباد کر دیا جلئے اور ان پر رزق کے
موازے بند کرویئے جائیں ۔ گذشتہ ڈیڑھ دوسوسال کے اندراس پالیسی کے جزئا کی
مقابر ہوسئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ جو قرم کبھی اس ملک کے خواذر کی مالک تھی، وہ اب روٹیوں
مالی جو جگی ہیں، اس کو روزی کے ذرائع سے ایک ایک کرے محوم کردیا گیا ہے اور اب
اس کی ۔ و بصدی آبادی غیر مسلم سرمایہ واد کی موانی غلامی میں مبتلا ہے۔ ساہو کا و سے
برٹش امپر ماریم کا مشتقل اتحادیہ اور برطانوی نظام عدالت اس کے لئے وی فدمت انجا

برس چرریم و مسلس و وربرساوی عام مدس و می مسلس کرد و مع را ب جو سود تو اربیمان کے لئے اس کا طور الا انجام دیتا ہے۔ سامید دور تا اربیسرم میں فرم کرد مسالان میں جامان میں کا مہمر میں راور آ

سیاسی اختدارسے محوم ہونے کے بدرسلان میں جاہ اور عزت کی مجوک بدارہ اُنا اوراب معاشی وسائل سے مورم ہونے کے بعدرو ٹی کی مجوک۔ ان دونوں چیزوں کے حصول کا دروازه صرف ایک بی رکھا گیا اور وہ مغربی تعلیم کا دروازہ مقا۔ ردٹی اور عزت سے

جوے لاکھوں کی تعدا دیں اد صرفیا ۔ داں اتف غیب نے بکار کہا کہ آج روٹی اور عرب اسلان بن کرآؤ ۔ اپ ول کو ا

ایند دماغ کو، این دین اوراخلاق کو، این تبذیب اورآداب کو این اصول حیات اور اطار معاشرت کو این فیرت اور خود دادی کو تربان کرد، تب روقی سے چند کراسے اور عرب

کے چند کھلونے تم کو دیئے جائیں گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ بہت ہی سے داموں بہت

بی قیمتی چیز بل رہی ہے۔ بیچ اس پرانے کبار خانے کو۔ یہ چیزیں جوروقی اورخطاب و منصب جیسی بیش بہا چیزوں کے معاوضے میں مالگی جارہی ہیں، آخر ہیں کس کام کی ج

انهیں تورین رکھ کر بیٹے سے چار پیسے بھی نہیں مل سکتے۔

مسلان جب مغربی تعلیم کی طون کئے تو بھی سمجھ کرکئے۔ زبانوں سے کوایسا نہیں کہا گر جذبات اور تخیلات توالیسے ہی کچھ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کم وبیش ، ۹ فیصدی لوگوں

یراس تعلیم کے دہی انزات ہوئے جوہم نے اوپر بیان کئے ہیں۔ اسلامی تعلیم میں وہ تعلی کورے ہیں۔ان میں مبشیر الیسے لوگ ہیں جو توان کوناظرہ بھی نہیں بڑھ سکتے۔ اسلامی

لطريجري وفي جيران كى نظرون سے نبين گذرتى . وه بحد نبين جانسة كراسلام كياہے ؟

اورمسلان کس کولیتے ہیں ؟ اوراسل اور غیراسلام میں کیا چیزاب الامتیازے ؟ خواہشاتِ نفس کوانبول نے اپنامبود سالیا ہے اور پیمعبود انہیں اس مغربی تہذیب کی طرف لیے جا

۔ ایس جس نے نفس کی ہرخواہش اور لذت نفس کی ہرطلب کو پوراکرنے کا ذمہ لے رکھا

ہے۔ وہ مسلمان ہونے پر نہیں بلکہ ماڈورن (نٹی روشنی کا انسان) ہونے پر فو کرتے ہیں۔ وہ اہل فرنگ کی ایک ایک اوا پر جان نشاد کرتے ہیں۔ لباس میں معامترت میں کھانے ا

اور بيني ين ميل جول اوربات بين حتى كه ابين نا مون كك ين ده أن كى بتوبع فقل بن

جانا چاہتے ہیں انہیں ہواس طراقیدسے نفرت ہے جس کاحکم ندہب لے اُن کو دیا ہے اوربراس كام س رغبت بعرض كى طرف مغربي تبديب البيس بلاتي بعد الخارطين ان کے ال معبوب ہے اتنا معبوب كر جوشخص مار پڑھتا ہے اسے ان كى سوسائٹي من سنایا جالب اوراگر بنانے کی جات بنیں ہوتی تو کم اذکم حفارت آمیر حرت کی نظر سے دیکھاجاتاہے کہ آخریکونسی مخلوق ہے جواب مک خلاکا نام لئے جارہی ہے ؟ خلا اس سے سنیا جانا ان سے نردیک نہ صوف پیندیدہ بلکہ ایک مہذب انسان کے وازم حیا میں سے ہے اور جشخص اس سے برہنر کرتاہے اس پرجیرت کی جاتی ہے کہ بیکس فیم کا تاریک خیال ماس جو بیوی صدی ی اس رکت عظی سے محوم رہنا چاہتا ہے ؟ النيساب وه طبقه سرعت سے برص و ملب جو مذبب اور خداست اپنی بزاری و جيايلي بھی ضرورت نہیں بھتا اور صاف کھنے لگاہے کہ جیس اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ چیزاب مک ہمارے مردول میں متی الکراب عورتوں میں ہی پہنچ رہی ہے۔ جو طبقے ہاری سوسائٹی کے لیڈر اور بیش رو ہیں اوہ اپنی عور توں رکھینے کر باہر اا رہے ہیں ان كوسى اسلام ادراس كى تبنيب سے بيكا شاورمغربي تبنيب اوراس كے طورطالقول ا وراس کے تخیلات سے آلاست کیا جارا ہے ۔ عورت میں اٹر تبول کرنے کا مادہ فطرح طور بر مردوں سے نیادہ ہے جو داستہ مرووں نے ستر برس میں ملے کیا ہے عواتیں اس کھ ان سے بہت جلدی طے کرلیں گی اوران کی گودوں میں جو نسلین بروش یا کرا تھیں کہ ان میں شانداسلام کا نام بھی باقی مذرہے گا۔ يالينوس ووركا آغاز مسلانول كي موجوده حالت خود غرضی الفراديت اورنفس يرستى ك علبه كافطرى ئيتجربيرب كرمساافل تومیت کا حساس ملتا جار لیسے اوران کی اجماعی طاقت نفا ہورہی ہے۔ بدره سا

سے اُن کے اندرسخت انتشار برباہے ان کی کوئی قومی الیسی بنیں کوئی جماعتی زندگی ں - کوئی ایک شخص نہیں جوان کالیڈر ہو۔ کوئی ایک جماعت نہیں جوان کی نماینڈ ہو۔ کسی طری سے بڑی قرمی مقیبات پرمھی وہ جمع نہیں ہوسکتے - ایک بے سری و جہے جولاس کماری سے پیشاورنگ مجھیلی ہوٹی ہے۔ ایک ریوا ہے جس میں ما پیروسے -انجنیں اور جمعیتیں ہزاروں ہیں مگر حال یہ ہے کہ ایک ہی 'انجن سےارکان اہم برسرسکار ہوجاتے ہیں اورعلانیہ ایک دوسرے کے مقابلے برآتے ہیں۔ اوّل الّل ان كواپني اس طاقت كا كھن ترمقا جوكبھي ان ميں يا تي جاتي تھي، كريمسايہ قرمون دس سال کے اندران کو بتا دیاکہ طاقت کس چیرکا نام ہے ؟ یہ آپس میں رط تے رہے، ورده منظم بوكنيس -ابنول ف خوداب سرداردن من سے ايك ايك كوكنين كرندن كراديا ادرانبون كي مرداري اطاعت كرك أسهتمام مك مي بعة تاج با دشاه بنا ديا يرايى قوقول كواينى تخزيب ميس صالع كرت رب اوروه حكومت سيميم مقابك كرك اينا وربرطاتے رہیں۔ انہوں نے ملک مے تازہ انتخابات میں تضی اغراض کو سامنے رکھ بسيول بارشيال بن كراسميلول من يهني اوراً بنول نے اجتماعی اغراض كو مقدم ركھ كئي یں منظم حدد جہد کی اورایک متحکم جمعیت کی شکل میں حکومت کے الواؤں پرق ان نتأرج کو دیکیمکر مبندوستان کے مسلان پراب وہی ایر ہور ایسے جوایک ا فوج کو دیکھکرمنتشرا نبوہ پر ہو اکرتا ہے۔ ایک منظم جماعت کی کا میابیوں سے دہ مرعوب الكيري وه ديكورب من كه حكومت كا اقتدار اب ببت جلدي الكرزك التوسي نقل بوكراس نئ جماعت كم التعين آنے والاہے - لبنداب وہ سمت قبلہ بدلينكى تیاریاں کررہے۔ ان کے سجدوں کا رُخ وائسر کیل لاج سے بسٹ کرآنند بھون کی طرف بھرنے نگاہے اور آج نہیں قو کل بھر کر دہے گا۔ سر میں میں

أينده انقلاب كيخط وخال

یہ ہے مسلانوں کی موجودہ پوزلیش -اب دیکھٹے کہ جوانقلاب آراج ہے وہ کس نوعیت کا ہے ہے اب تک ہندو سال کی حکومت ایک ایسی قرم کے اہتھ میں رہی ہے جو اس ملک

ی آبادی میں آٹے میں نمک کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے اثرات تو وہ تھے جواو پڑیے ذکر سام

نے دیکھ لئے۔ اب جوجماعت برسراقتدار آرہی ہے وہ ملک کی آبادی کا سودا عظم ہے۔ اعراق تا طبعہ اور میں میں میں مالان نے میں دونہ دونہ میں میں میں اور میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ م

گذشتہ قصائی سوبرس میں مسلانوں نے جوزنا مذخصوصیات ردوسروں سے متا تربونا ' فیشن پرستی' بزدلی وغیرہ) اپنے اندر پریداکی ہیں' ان کو پیش نظرد کھ کراندازہ کیجئے کہ اسقیم

یه ق بیری بررمی و میرها بهند بهایی ان کوبین طور نظر المادره بیران بهندی و بردگاری بهاده کوجار پدمبندی قرمیت میں جذب بهوتے کتنی دیر لگے گی ب

جدید بهندی قرمیت کالیڈروہ تخص د جوابرالال ، چه جو مذہب کاعلانیہ خالف ہے تندید برشہ سے کسی کا کہ میں میں اس کے ایک کا میں اس کے ایک کیا ہے کہ اس کے ایک کیا گائے کا میں کا میں کا میں ک

ہرائس قرمیت کا وشمن ہے جس کی بنا کسی مدہب پر ہوا اس نے اپنی دہرہت کو بھی ہیں۔ چھیایا ' بیر بھی کسی سے دِ شیدہ نہیں کہ وہ کیوزم برایمان رکھتا ہے ' اس امر کا بھی وہ خوج

اعتراف كرجيكاب كديكن ول اوردماغ كے اعتبارسے فرنكى بول ـ يشخص بهندوت

ی ذجوان نسل کا رہنا ہے اوراس کے اڑسے وہ جماعت نہ صرف غیر مسلم قون میں ا بلکہ خو دسلانوں کی ذخیر نسلوں میں مھی روز افزوں تعدایس میدا بورہی ہے جوسیاسی

بنه ورس مون ویسر مون بن بی رور در طرف صدی بیند دور به جه برطی می جنیت سه بهندوسانی وطن ریست و دراعتقادی حیثیت کیونسٹ اور کلح ل حیثیت

المكل فرنگى ہے۔ سوال يدميك كم اس دھنگ پرجو قويت تيار بورى بے اسسے

مغاب اورمت از ہوکر مہندوت ان کے مسلان کتنی مدت تک اپنی قومی تہذیب کے باقی ا آثار کو زندہ رکھ سکس سکے ؟

مسلانون كوانتشار ادربذهي كوديكه كاب ال كيمستقل قوى وجود كرنسليم كرف سع

صاب انکارکیاجار ایر چین وگور کی عرب عوام کی رمنهائی ا ور اقوام کی نبض شناسی ين كذري بين ان سے مير داز جي انہيں رہ سكتاكم قوم كاشيرازة قوميت بلى حدتك بِهِهِ مِيكِاتِهِ؛ ده خصر صیات أن سے ننا پورہی ہیں جو کسی جماعت کو ایک قرم بناتی ہیر اب اس کے افراد کسی دوسری قرمیت میں جذب ہونے سکے لیے کافی حد تک ہو بچکے ہیں یہی چنر ہے جس کی بناپراب یہ اسکیم بنائی جارہی ہے کرمساؤں کی جماعتول كوخطاب كرف كرم بجائ السك افراوكوخطاب كساحا ف اوران كوجدا جدا أكانيون كي شكل من رفته رفته اپني طرف كھينجا جائے - يمكس چيزى تمهيد ہے ؟ جس شفس کوالڈرنے مقولتی سی بصیرت بھی عطاکی ہیے ۔ وہ اس سے وسیحتے ہیں غلط نہیں سلان انگریزی افتدار سے زماندیں جس کیرنگیرکا اظہار کریے تنے رہیے ہیں ان کو امنے رکھکرغورتیجٹے کیا اسمبلیوں کی نشستوں اور آیندہ معاشی اورسیاسی فائد كاللالج ان كے افرادكو فوج ور فوج اس طرف مذكھينچ كرمصے جا يہيكا۔ جس طرف اُسط جارا ہے: اور کمیا یہ وہی سب کیجہ مذکریں گئے جو انگریزی اقت اسسی غلامی میں کرھیے ہیں مسلانون كي اصلي كمزوري كوتار ليا كمياج - آب في سنا بمعت كاكرانبين كيفيخ سيح ليُ جوصدابلندی جاربی ہے، وہ کونسی صداب ؟ وہی سیط اور روطی کی ذلیل صدا جو بیشه خود غرض اور شکم میرست جوانات کو اپنی طرن کفینیتی مرسی بسیسے ۔ آن سے کہا جا راج ہے کہ جندب کیابل ہے ؟ اور تہاری تہذیب کی خصوصیت بجے یا جامے اور دارھی کے اور سے ہی کیا ؟ اس میں ہنو کونسی اہمیت ہے ؟ اصلی سوال تعرب کا سوال ہے اسم سوال كوحل كريف كم لط بم أعظم بين - اب الروبرية اور كميونترم كانبر سبى تقوراً تعو برذك كرسات بيط بن أترجائ واس سے كرانے كاكو فى وحبنيں جوقوم اس سے پہلے اپنی نوالوں کے ساتھ الحاد اور فرنگیت کا زہر سجی اتمار چکی ہے -اس

حلق میں وسی ہی اور چند جینیاں کیوں جینے لگیں ؟

بَهِيٹ کی جگه گاندھی ہیں ہوگی ۔ بیشائیوں برقضقے اور بندمان نظر آئیں گی ۔ دماغ اور ول اور جسم سب ابنا رنگ بدلیں گئے اور کونوا قرر دۃ خاسٹین کی تعنت جوان مِر

شرسال يبيلي نانل بونى تني ايك دوسرى شكل مين ظاهر بوكرد بهاكى -

دنیایس انقلاب کی رفت ربیت تیزید اور روزیروزینز بونی چلی جاربی بین پہلے جونیفرات صدیوں میں بوتے تھے ۔ آب وہ برسوں میں بورہے ہیں بیہلے انقلاب بیل گاٹیوں اور شروں برسفر کیا کرتا تھا ایب ریل اور نار اور اخبار اور ریٹر پو پر حرکت کروم ہے۔ سمج وہ حالت ہے کہ

كيك لخطه غافل بودهام مندساله البهم وورشد

اکر مبندوستان کے باہر کوئی اچانک واقع رند بھی پیش آیا، تب بھی اس متوقع اقلام کے رونما ہوئے میں کچے زیادہ دیر مند گئی اور آگر کوئی عالمگیر جنگ چوٹائی جو قضائے مبنر کی طرح دنیا کے سر رپائٹک رہی ہے تو غالباً فیصلہ کا وقت اور بھی زیادہ قریب آجا شیکا دکیا ابھی وقت نہیں آیا کہ مسلمانان ہندوستان اس صورت حال کی علاقعت کے لئے کوئی منظم قدم اسٹھ لنے کی فکر کریں ؟)

## کمانول کی اندرونی کمزورمال

#### انقلاب كے خطارت اور مسأل حفاظت

بینهٔ ارمیلان اینی قرمی تهزدیب٬ امتیانهی خصوصیات٬ اسلامی حدود اورجهاعتی پلن سے بے جر ہو چکے ہیں اور بڑی تیزی سے بیرونی اثرات قبول کررہے ہیں ۔ ان کا تو ی کیرکیٹراب مردانه کیرکیٹر زنییں رہ بلکہ زنا نہ کیر کیٹر بن گیاہیے جس کی نمایا<del>ن صفح</del>یہ مروں سے متا شر ہو جاناہے-اب ہرطا تورمسلا نوں سے خیالات<sup>،</sup> عقا ٹیر زندگی <sup>اور</sup> وبہنیت کو اپنے رنگ میں رنگ سکتاہے۔ اول توانہیں بیعلم ہی نہیں کومسلمان ہو<sup>ا</sup> لى حيثيت سے بم كس خيال اوركس عملى طريقة كوقبول كرسكتے ہيں اوركس كوقبول نہيركا میران کی قومی تربیت آنی ناتص بے کم ان سے اندر کوٹی اخلاقی طاقت ہی باتی ہنی*ں ہ* جب وٹی چیز وّت کے ساتھ آتی اور گردوبیش میں سپیل جاتی ہے توخواہ کتنی ہی غیراسلِّ ہو کیراس کی گرفت سے اپنے آپ کو مہیں بچاسکتے اور غیراسلامی جاننے سے باوجو وطوع و کر کا اس کے آئے سپر ال ہی دیتے ہیں۔ اس بر مزیدیہ کہ نظام جماعت حدیثے زیادہ مر وربو چکا ہے اور زماری سوسائی میں اتنی قرت بی نہیں رہی کہ وہ اپنے افراد کو حدو اسلامی کے باہر قدم رکھنے سے بازر کھ سکے یا اینے واٹرے میں غیراسلامی خیالات اور طریقیوں کی اشاعت کوروک سکے۔ افراد کو قابو میں رکھنا تو درکنا رئے ہماری سوسائٹی قداب ا فراد کے سیجیے جل رہی ہے - بیبلے چند سرکش ا فراد اسلامی قانون کے خلاف بغاوت کرتے ہیں ادر سوسا ٹٹی چندروزاس پرناک س**یوں** چڑھاتی ہے، سپیر دیکھیتے ویکھنے وسی بغاو<sup>ت</sup>

ساری وم من سیل جاتی ہے۔ ۱ - نووسری اورنظام شکنی | انفرادیت اورلامرکزیت کی روزافرون ترقی نے مسلافا

يرانة قيست كوياره ياره كردياب - اوراب ان بي جمع بوكركام كرف كى صلاحت نهیں یائی جاتی شخصی اغراض ادر ذاتی مفاد کی بنیا دیرجماعتیں نبتی ہیں اور میر نو ن<sup>وخون</sup> بی کی چٹان سے ککا کر مایش باش ہوجاتی ہیں۔ کوئی بڑی سے بڑی قرم مصیبت بھی آج ملا وں کے رسباقل اوران کے قرمی کارکٹول کومتیرہ اور مخلصانہ وہیے غرضا ندعمل م آما دەنبىي رسكتى يىتحرىك خلافت كى ناكامى كى بعدى مسلسل مصيبتىي سلانوں زانل ہوئیں۔ یے دریے خطات ان محے سامنے آئے ، گر کو ٹی ایک چنے بھی اُن کواشتراک مل کیلئے ج ند کسی۔ تازہ تین واقعہ سے شہد گنج کا ہے جس نے اس قدم کی مردی کا لازایوں زیادہ غیروں پرفاش کردیا ہے - ان کے اندراتن زندگی تو خردرباتی مے کہ جب کوئی معیس بِشْ آتی ہے تو ترطیب آٹھتے ہیں نگروہ اخلاقی ادصاف باقی نہیں جن کی بدول**ت یہ ق**رم مفاح ی حفاظت کے لئے اجتماعی کوشش کرسکیں۔ ان میں اتنی تمیز نہیں کر پیھے مینوا کا انتخاب رسكين ان مين اطاعت كاماده نهيل كركسي وربنا تسليم كرنے كيے بعداس كى بات كوناي اوراس کی ہاست پرچلیں۔ ان میں اتنا ایشارنہیں کرکسی بڑے مقصد کے لئے اپنے ذاتی مفاد، اپنی ذاتی رائے، اپنی آساکش کینے مال اور جان کی قربانی سی حدیک سبھی گوالاکرسکیر ١٠- ب غيرتي ادرضميه فروسى ا فلاس جبالت اورغلای نے ہمارے افراد کو بے غیرت اور بندہ نفس بنا ویا ہے وہ

روٹی اور عزت سے سجو کے بورہے ہیں۔ ان کا حال یہ بودگیا ہے کہ جہال کسی نے روٹی سے چنوکرٹے اور نام ونود کے چند کھلونے سیسینک یہ فی انفورائی طرف فیکتے ہیں اورائ معاوضے میں اپنے ویں والمان اپنے ضمیر اپنی غیرت و شرافت اپنی قوم وملت کے خلاف کوئی سی خدمت بجا لانے میں ان کوباک نہیں ہوتا۔ مسلان کا ایمان جرکہی سارسے جہال کی دوت سے جی زیادہ قیمتی تھا، آج آ تناست ہوگیا ہے کہ ایک عقیرسی شخفاد اسے جریسکتی ہے ایک ادنی درجہ کی کرسی پروہ قرمان ہوسکتا ہے - ایک آبرو باختہ عورت سے قدموں پر وہ شارکیا جاسكتا ہے۔ إك ذراس شہرت ونامرى عطاكيك اور دوچار جے كے نعرے لكاكر خيدا جاسكتاب كرشة فريره سوبرس كالتجربه بتاراب كداسام اورساانون ك خلاف تمول نے جو کھے کواچا جا اس کے لئے خود مسلان ہی کی جماعت سے ایک دو تبیس ،بنراروں اور لا كھوں خائن اور غالاران كول كي جنوں نے تقريب سخريد ، احد اور ياف سے ولى علوارا وربندوق تك سے اپنے مذہب اوراپنی قم سے مقابل میں وشمنوں کی خدمت كى يناياك اوروبيل تين ومن جب جارك افراديس موجو دبي توجى طرح چه بنرارميل دور سيربين والوں نے اس سے فائدہ اٹھا یا ہے اسی طرح ہم سے ایک دیدار بھے رہنے وا بے مہی اس فالمُده التَّفاسكة بين اوراكر جارى فاش كونَّى كسى كوبّرى نه معلوم بو وتهم صاف كهدين ك ابول نے اس سے فائدہ اعظامًا شروع كويا ہے - يراني اكنيك يس جب سے سردبا زارى کے آثار غایاں ہوئے ہیں کئی مارکیٹ میں ایمان کی خریدو فروخت کا بیو پار بڑھ را ہے۔ ہارے کا ن خو داین قوم کے وگوں کی زبانوں سے جب کمیونزم کا پرومیگنداسنے ہیں، متحدہ بندی قیمت یں جذب بو جانے کی دعوت سنتے ہیں اوریدا وانیں سنتے ہیں کہ اسلامی كيركونى جدا كان كليرى نبيسب توبهارا حافظهم كوياد دلااب كركيداسي فوعيت كي أوازين الس وقت بهي بلند بوني شروع بهوفي تقين جب سركا ربطانيه كازرين ميمند ہمارے گلوں میں بطراع مقار

۷ منا نقت اور **دورنگ**ی

بهاری قومیں منا نفین کی ایک بڑی جاعت شاں ہے اوراس کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ بکٹرت اشخاص تعلیم بافتر، صاحب قبلم، صاحب زبان، صاحب مال وزرا صاحب اثرا شخاص الیے ہیں جودل سے اسلام اوراس کی تعلیمات پر یقین نہیں دیکھتے

نگر نفاق اور قطبی بے ایمانی کی راہ سے مساؤں کی جماعت میں شریک ہیں۔ یہ اسلام ت عقيدةً اورعلًا بكل حِكم بين كراس مصعلى ركى كاحرت عالمان نبين ركت الهذاعاء ان ان کے ناموں سے وصوکا کھاکر انہیں اپنی قوم کا آومی سجھتے ہیں ان سے بیال الم ریتے ہیں، ان سے معاشرت کے تعلقات رکھتے ہیں اوران نہریلیے جافراد ل واپنی جگا میں حل مھر اور رہ بس کر نبر مصلانے کا موقع وس رہے بس، نفاق کا خطرہ ہر زمانے یں مطانوں کے لئے سب سے بڑا خطرہ راہے گراس نازک زمانیں تورہا کے لئے میا ا رت ہے۔ آنکھیں کھول کرد کیمھے کہ یہ منافقین کیسا زہر ہماری قرم میں مجھیلا رہے ہیں یه اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں ' اس کی اساسی تعلیات بھے کہتے ہیں مسلانوں کو دہریتے او الحا دکی طرف دعوت دیتے ہیں اس میں بے دینی اور بے حیاتی اور قانون اسلام کی خلا ورزى كونه صرف علاً تصيلات بين بلكه كلم كما زبان وقلم سے اس كى تبلغ كرتے بين -ان کی تہذیب کو مثانے کی ہروشش میں اب دیکھیں گئے کہ بیوشمنوں سے چار قدم آسکے بیں ۔ ہروہ اسکیم جواسلا اور سلافول کی بیج کئی کیلئے کہیں سے سی بوء اس کومسلانوں کی جماعت میں نا فذرنے کی خدمت یمی ناپاک کردہ اپنے ذمہ لیتا ہے اوراسلامی قرمیت کا ایک جدو بونے کی وجدسے اس کواپنا کام کرنے کا خوب موقع مل جاتا ہے -ان كمزوريوں كے ساتھ انقلاب كامقابله كيونكر بوسكتاہے؟ یہ حالت ہے اس وقت ہاری قوم کی، اوراس حالت میں یہ ایک بڑے انقلاب سے یے برکھڑی ہے۔ انقلاب کی نطرت ایک بحرانی اور طوفانی فطرت ہوتی ہے۔جب نقاب تم ب تو آندهی اورسیلاب کی طرح آنا ہے اوراس کے زور کا مقابلہ اگر کھے کو کسی ہوں تو ضبوط جي پرو ئي چڻائيں بي رسکتي بين - بوسيده عاريس جو اپني ج<sup>ط</sup> چھو *گر ريفن فضا* سکون وجود کی برولت کھڑی ہوں ان کا کسی انقلابی طوفان میں مھورنا غیر مکن ہے ابج

کوئی صاحب بھیرت انسان اس وقت مسافوں کی حالت برنگاہ فوا ہے گا، وہ بیک نظر
معلام کرسے گاکدان کروریوں کے ساتھ یہ قوم ہرگزگسی انقلاب کا مقابلہ نہیں کرسکی ۔ اس کے
لئے انقلابی دَوریں اپنے قوی شخص اورا بنی قوی تبذیب کے خصائص کی بجالے جانا اور نیے
حقوق کی با الی سے محفوظ رکھنا بہت ہی مشکل ہے ۔ اقل توجہالت کی بنا بروہ بہت
اجبی اور غیراسا ہی اثرات کو بے جانے بوجھے قبول کرنے گی ۔ بھر زنانہ کی کھڑاس کو بہت
می ایسی چنروں سے متاثر کوسے گاجن کو وہ جانتی ہوگی کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف
اوراسلامی تبذیب کے منانی بیس ۔ اس طرح ایک بڑی صد تک با مقابلہ کست کھا جانے
اوراسلامی تبذیب کے منانی بیس ۔ اس طرح ایک بڑی صد تک با مقابلہ کست کھا جانے
اوراسلامی تبذیب کے منانی بیس ۔ اس طرح ایک بڑی دہ بیداد بھی بوٹ اوراس نے
ایسے حقوق کی حفاظت کرنی چاہی تو نہ کرسکے گی کیونکہ اپنی بذیکی اورانشار کی بدد لمانسانی
کے لئے کوئی متحدہ جدو جہد کرنا مشکل ہوگا اور نو داسی سے گردہ سے ہزادوں اا کھر و خاتی خلار اورمنافق اس کے قبی حقوق کو باٹمال کرنے کے لئے اس کے قبی حقوق کو باٹمال کرنے کے لئے اسٹھ کھڑے ہوں گے ۔

ہمارے انقلاب بندول کی فرہنیت اگرآنے والا انقلاب سیاسی انقلاب ہوتاتب بھی خطرہ کھے کم نرتھا کیل بہاں ق ان انقلاب آرائے وہ سیاسی انقلاب سے بڑھ کرایک فکری اور عرانی انقلاب ہے روق م کی دما نی اور ذہنی حالت کو اندر بھی اندر بگاڑتا جلا جاتا ہے) اگر آپ اس کے آثار و نتا ہے کواچھی طرح سمجنا جاہتے ہیں تو زیا دہ گہری نظر سے ان قوق کو دیکھتے جو اس انقلاب میں کام کر ہی ہیں۔

ہندوستان کی جدید وطنی حرکت دراصل تیج ہے اس کراؤ کا جو انگریزی اقتداد می ہندد شان سے درمیان گذشتہ طیرے سوسال سے بور الم ہے۔ بیر رطراؤیا) تصادم محض سیاسی نہیں بلکہ فکری اور عمرانی بھی ہے ادریہ عجیب بات ہے کہ فکری وعمرانی تصادم کا جو

نجد براب وهساسی تصافی سے نیجن بالکل برعکس سے - انگریزی کے ظلم وجر اور معاشی ٹوٹ نے قومندوستان کے باشندوں کو آزادی کا سبق دیا ادران میں ساسکا چندی کیا که وه بندغلامی کو توکر سیمینک دیں - لیکن انگریزی علوم و فون اورانگریزی تبهنیر وتمدن نے ان کو پوری طرح مغرب کا غلام بنا دیا اوران کے دماغوں پراتنا زبروست قادیالیاکداب وہ زندگی کا کوئی نقشہ اس نقشہ کے خلاف سوچ ہی نہیں سکتے جوان مے سامنے إلى مغرب نے بيش كياہے وہ جس قعم كى آنادى كيلئے جدد جهد كريہ ہيں اس کی نوعیت صوف مد ہے کہ ہندوستان سیاسی حیثیت سے آ ذار ہو، اینے مُعُوّا اُطّامُ ہب رسے اوراینے وسائل معیشت کوخود اینے مفاد کے لئے استعمال رسے دلیکن می آزادی حاصل کرنے کے بعدا بنے گھرکے انتظام اورا پنی زندگی کی تعمیر کاجو نقشہ ان کے فربن یا ب وہ از سرّا با ذر کی ہے -ان سے پاس جتنے اجماعی تصورات ہیں، جس قدر عمرانی اصوالیں ے سب مغربے حاصل کھے ہوئے ہیں ان کی نظر فرنگی نظرجے ان کے وماغ فرنگی دماغ ہیں؛ ان کی ذہنیت پوری طرح فرنگیت سے سابٹے میں قد تعلی ہو گی ہے بلکا نقابیتے مے بحان نے ان کو دیا کم از کم ان کے سب سے زیادہ پر چش طبقول کو) فرنگیول میں بھی اس قرم کامتیع بنا دیاہے جوانتہابندی میں تمام فرنگی اقدام کو بھیے چھوٹی ہے۔وہ یے مادہ پرست ہیں - ان کی نگامیں اخلاق ، درروحانیت کی کئی قیمت نہیں - ان کو صابرستى سے نفرت ہے - مذہب كو وہ شروفساد كا بم معنى سمجتے ہيں - مذہب اورضا في قدروں کو وہ برکاہ سے برابر مبی وقعت دینے سے لئے تیار نہیں - ان کو سرایس قومیت إدبر اليه قوى امتياز سے چوہے جبكى بنياد ندبب برجو - وه زياده سے زيا وه رواواري مارب ساته برت سكة بي، حرف يب كه اس كواني عيادت كابول اورافي مراسم بس جين دیں۔ باتی رہی اجماعی زندگی تواس میں ندہب اور ندہبیت کے ہراڑ کومٹانا، ان کا

نصب العین ہے اوران کے نزدیک اس اڑ کومٹائے بغیرکی تی ممکن نہیں۔ ہندوسانی قرمیت کا جونقشہ ان کے نزدیک اس اڑ کومٹائے بغیرکی تی ممکن نہیں۔ ہندوسانی قرمیت کا جونقشہ ان کے بیش نظر ہے اس میں مذہبی جماعتوں کے لئے کوئی گانشنہیں وہ تمام امتیان حدود کر تو کر کو طنیت کی بنیا و برایک ایسی قرم بنا ناجا ہے ہیں جس کی اجتماعی زندگی ایک ہی طرز برتعمیر ہوا وردہ اپنے اصول دفوع میں خالص خربی ہوں سالم نوس پر کیا اگر بودکا ہوں میں انقلابی دہندیت کا مسلمانوں پر کیا اگر بودکا ہ

چونکہ اس جاعت کے مقاصدیں سیاسی آزادی کا مقصدسب سے مقدم ہے اور وی اس وقت حالات کے لحاظ سے نمایاں بور ا ہے اس لئے مسلانوں سے آنادی بند طبقے اس کی طرف کھنچ رہے ہیں۔ سپھر جو نکہ انگریز کی غلامی ہندوستان کے تمام باشندوں کیلئے منترك مصيبت ہے - اس مصيبت سے سجات حاصل رف كيليے منترك جدوج ركونا ہ کامآر بی ظرمنے معقول بات ہے اور جو گروہ اس جدوجہد میں سیسے زیادہ سرگرم ہو اسکی طرف دلوں بونا اوراس سے ساتھ شرکی عمل ہوجا ہا بطا ہرضروری نظرآ تاہے۔ اس واسطے کہ ہندوت مے علاءاور سیاسی رمینہاؤں میں سے ایک بڑسی جماعت اور مخلص جماعت کانگرس کی طرف جارہی ہے اور عامة مسلین کو بھی ترغیب دے رہی ہے کہ اس میں شریک بوجایس لیکن عل کی طرف فٹم بھانے <u>مصیبلے ایک بتہ وی</u> لینا چاہیے کہ اس انقلابی جاعت میں شرکی تونے سے تنابی کیا ہو<del>گ</del> ج ملاؤں کی جو کروریاں مہنے اویربیان کی ہیں وہ سب آپ کے سلمنے ہیں ان کویش رکھکرغور کیجئے کہ ان کمزوریوں کے ساتھ جب یہ قوم کا نگرس میں شرکیہ ہوگی اور عام مسلافوں کانگرسی کارکنوں کا رابطہ قائم ہوگا تو آزادئی وطن کی تحریب کے ساتھ ساتھ اورکس کو قسم کی تحریس ان کے درمیان میلیس کی ج کیامسلافوں کے عوم ان اجتماعی نظریایت، ان لمحدانہ ا حكار ان غيراسلامي طريقون مصعمتا خرية بول سكے جواس جماعت بين شائع اور رائج بين؟ كيااسلامى جماعت كررك وديشهي اس فكرى وعرانى انقلاب مح عنا حرنه بهيلة جائينكم

جرساسی انقلاب کے ساتھ ہم رشتہ ہے ؟ کیامسلاؤں کے اندرایک بھی رائے ما مہتیا رکھنے کے شش ندی جائے گی جو حدیدترین مغربی واشتراکی بنیا دوں پراجماعی زندگی کی تعمیر کے نبطتہ ی تائیدکرہے بھی مسلما نوں کی نمایندگی کے لئے خودمسلانوں کی جناعت سے وہ لوگ تیار منسکۂ حالیں گئے جواسلامی کو کے خلاف ہرقسمر کے قوانین د ضع کرنے میں حصہ لیں ؟ان حالات میں ہے پاس کونسی قوت ہے جس سے آب اپنی قوم کو قادیس رکھ سکیں گئے ؟ آب نے اینے عوام کواسالی تہذیب کے حدودیں رکھنے کاکیا بندولست کیاہے ؟ آب نے ال کو غیراسلامی اثرات سے بچانے کا کیا انتظام کیاہے ؟ آپ نے اپنے غلادوں اور سافقوں کے فقنے کا کیا علاج سوچاہے ؟ آپ سے یا س بیراطینان کنیکا کونسا ذریعہ ہے کہ کسی ضرور سے موقع کرہ اسلامی حقوق کی حفاظت کیلئے مسلانوں کو جمع کرسکیں گے اور انکی متحدہ طاقت آیکی بشت بر بردگی مسلان انقلاب جدید کے اثرات سے کیونکر بچس سکے ؟ انگریزکے اقتدار کا خاتمہ کرنا یقیناً ضورسی ہے بلکہ فرض ہے ۔ کوئی سیجامسلمان غلامی ریگز راضی نہیں ہوسکتا ۔ جب شخص کے دل میں ایمان ہوگا، وہ ایک لمحہ کے لئے بھی پیہ جاہے گا که بهندوستان انگریزیکے پنجهٔ استبداد میں رہے <sup>د</sup>لیکن آزادی کے جوش میں یہ مذمجول جایئے ک الكيزى اقتدارى فالفت يسمسلان كانظريه ايك وطن بيست كے نظريه سے باكل مخلف ہے۔ ہم کوانگریزسے اس لئے عداوت نہیں کہ وہ انگریز ہے چھوہزارمیل دور سے آیا ہے جار وطن میں پیدا نہیں ہڑا، بلکہ ہاری عداوت اس بنا پرہے کہ دہ غیرصالے ہے، ناجار طریقیہ حكومت كواب عدل كى بجائے جَرْمِعيداتاب اوراصلاح كى بجائے فسا دبريا كرتا ہے، اگريى کے دوسرے کریں توہم مض اس بنا بران کی جمایت نہیں کرسکتے کہ وہ ہمارے ہم وطن بر

مان کی نگاهیس وطنی اور غیروطنی کوئی چیزنهیں - ده فیرممالک تے صبیب ۱ ورسلان کو

كل لكاسكتاب كملين وطن كے اوجبل اور الولبب سے دوستی نہیں كرسكتا - يس اكراتيا

مىلان ہیں تو وطنیت کے وصنگ برنسونی مسلان ہونے کی چینیت سے انگریز کی خلای ابندونا اخراب کا قرض ہے کرکھ ایسی حکومت کے تیام میں مدد کا رہندا آپ کے لئے ہرگزجا ٹر نہیں حکی بنیا وابنی اصولوں پر ہوجن پر انگریزی حکومت کی بنیا وہے۔ عام اس سے کہ وہ وطنی حکومت کی بنیا وابنی اصولوں پر ہوجن پر انگریزی حکومت کی بنیا وہے۔ عام اس سے کہ وہ وطنی حکومت کی یاغیروطنی۔ آپ کا کام باطل کو مٹاکر دوسر سے باطل کو بات ہوئی ہوئی ان انتظام کیا ہے کہ اس تا الم حکومت کی مشاکل کے جا بت انتظام کیا ہے ہوئی طاقت آپ نے فراہم کی ہے جس سے آپ دوسری حکومت کی مشاکل کی اندوسری حکومت کی مشاکل حق سے اور سری حکومت کی مشاکل حق سے اصولاں پرکواسکیں بہ یہ نہیں تو جانے و پیچئے بہی بتاہے کہ آپ نے خوابنی قرم کو بال

طور بر فرض کیجے کہ کل مخلوط تعلیم شروع ہوتی ہے اور آپ کی قوم کے افراد خود اپنی مرضی سے وصطاوه طابني الأكيول اورالاكول كومخلوط مارس مستصيحة بس بحرنسا وستورى تحفظا سيحا ا وراس سے زہر ملے نتا ہے کوروکنے کے لئے استعال کیا جا ٹیگا ؟ فرض کیجئے کہ سول میتریح م طریقد پر مخلوط نکاحوں کا رواج بھیلتا ہے اورآپ کی قوم خوداس تحریک سے متاثر ہو ېندومسلانون بين شاديان بوجاتي بين كونسي آيني ضانت اس كې روك تصام كرسك گي؟ فرض کیج کہ آپ کی قومیں بروپیکنٹائی قت اور تعلیم سے دسائل سے ایک ایسی رامے عام تیار کردی جاتی ہے جو توانین اسلامی میں ترمیم وننسی برط ضی ہو، آب کی اپنی قوم کے ا فراد الیسے قوانین کی حفاظت کے لئے اُسٹھ کھڑے ہوتے ہیں جوا صول اسلاکے خلاف ہو خودآب ہی کے ووٹوں کی اکٹریت سے ایس تجوین پاس بوجاتی ہیں جو آب کے تمدن کو اسلامی شا برا بول سے بٹا دینے والی بول- وہ کون سے مبنیا دی حقوق مربی جن کا واسطم دے کتب ان چیزوں کومنسوخ کاسکیں گئے ؟ فرض کیجئے کہ آپ کی قوم بتدریج بمسایاتا ا طرزمها شرت، واب واطوار، عقائده افكار كوقبول كرنا شروع كرتى ب اوراب قومي امنتيا زات كونود بخود مثاني ككتى ہے كونسا كا غذى عبدنامه اس تدريجي انجداب وارتدا دكى روک نشام کرسکے گا؟ آپ اس سے جواب میں یہ نہیں کہد سکتے کہ یہ سب تمہارے خیالی مفروضات ہیں۔اس لئے کہ جو مسلمان اس وقت وطنی تحریک میں شامل ہیں 'ان کے نونے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ دیکھ لیجٹے کہ ان کاطرز عل انگریزے غلاموں سے کچھ بھی مختلف نہیں۔ وہی وہنی غلامی، وہی زنانہ اڑ پذیرہی، وہی دوسروں میں جذب کا ذوق میہاں بھی نمایاں ہے جو آستانہ فرنگ کے طوا ف کرنے والوں میں موجود ہے۔ جب اپنی قوم کی کمزوری اوراس کی موجودہ مزاجی کیفیت کے یہ کھلے ہوئے نشانات ارا آب کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں وآخرکس جھوسہ باپ ساری قوم کوادھرمے جانا چاہے

ہیں ؛ فولیٹے توسہی کہ آپ نے با ملی انقلاب اور تدریجی انجذاب کو روکئے کے لئے کونسا تحفظ فراہم کردکھاہے ؟

متحده حركت كى خرورت

مسلافوں میں اس وقت زیادہ ترین گروہ پاٹے جاتے ہیں۔ ایک گردہ آزادی وطن کیلئے بنے جیتے ہیں۔ ایک گردہ آزادی وطن کیلئے بنے چین ہا اور کانگرس کی طرت کینج راج ہے یا کھنے کیلئے۔ دوسرا گردہ اپنی قوی تہذیب اور اپنے قومی حقوق کی حفاظت کے لئے انگریز کی کو میں جانا چاہتاہے اور اسم تہذیب انقلاب کے خطرہ سے بجنے کی بہی صورت مناسب سمجھتا ہے کہ سرکار برطانیہ کا میندہ انقلاب کے خطرہ سے بجنے کی بہی صورت مناسب سمجھتا ہے کہ سرکار برطانیہ کا معادن بین کرآزادی کی سخورت میں کھڑا ہے اور خاموشی معادن بین کرآزادی کی سخورک کوروکے۔ تیسراگروہ عالم حیرت میں کھڑا ہے اور خاموشی کے ساتھ واقعات کی رفتار کو دیکھ راہے۔

ہمارے نزویک میہ تینوں گروہ علملی برہیں - پہلے گروہ کی غلطی ہم نے اوپر واضح کردی ردہ انقلاب کے نتائج واٹرات کو سمجھے بغیریان تنائج سے اپنی قوم کو بچانے کا انتظام مے بغیر کانگرس میں شامل ہورہ ہے) ووسرے گردہ کی غلطی بھی کچے کم خطرناک ہنیں یہ وك این كزوروں كى اصلاح كرنے كى بجلنے دوسروں كى ترقى كوروكنا چاہتے ہیں ا در بیس بحد رہے کہ ان سے ضعف کی تلافی انگریزوں کا سہارالینے سے ہوجائے گی'الیہی ذلیل یالیسی دنیا میں مذکبھی کامیاب ہوئی ہے اور نه پرسکتی ہے، جو قوم خو وزندہ <del>ہے۔</del> کی طاقت نه رکھتی ہو، جس میں خود اپنے وجود اور اپنے حقوق کی حفاظت کابل بوتا نہ ہو<sup>ہ</sup> وہ کب تک دوسردں سے سہارے پرجی سکتی ہے ؟ کب تک کرئی سہاراس سے النے قائم مه سکتا ہے ؟ کبتک نانے کے انقلابات اس کی خاطر اُکے رہ سکتے ہیں ؟ الگریز قیات تك كے لئے بمندوسان ير حكومت كرنے كا يٹر ككمواكرنبيں لايا ہے - بر قوم كے لئے ايك مت بوتی ہے۔ انگرزے لے بھی برحال ایک مرت ہے اور آج نہیں توکل پوری بوگی ،

اس سے بعد دہی قوم برسر آنتدار آئے گی جس میں بہت اور طاقت ہوگی، حاکمانداو صا بمول سيء عزالم اور وصلي بول سيء صلابت اورعصيت بوكى - اكرتم مين براوصا بوں قودہ قوم تم ہوسکتے بواوراگرتم ان سے عاری ہو توبیرحال تمہاری قست میں محكومي كى ذكت اوردات كى موت بى بعد جو كلن كانى بو فى لاش كسى عصا كر سبا بر که طری بو، وه همیشه که طری نهیس ره سکتی - عصاکبهی نه کمهی مرف کر رہے گا اورالگ كېمى ندكېمى گركررىپى كى -تیسرے کردہ کی غلطی سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ دنیا ایک عرصہ جنگ ہے جس میں تنازع البقا کاسلسلہ جاری ہے - اسمعرکمیں ان سے لئے کوئی کامیابی نہیں جوزندہ رہنے کے لئے مقابلہ اورمزاحمت کی قبت شرکھتے ہوں۔خصوصیت وساحة ایک وَورکے خاتمہ اور دوسرے وَورکے آغاز کا وقت تو قوموں کی صمتوں کے فيصله كاوقت بوتاب إيد تت برسكون اورجمو وكيمعنى بلاكت اورموت كعبي أكم تم نود ہی مرنا چاہتے ہو تو بیٹھے رہوا وراپنی موت کی آمدکا تماشہ ویکھتے جاؤ۔ لیکن اگر زندہ رہنے کی خواہش ہے تو سمجے لوکداس وقت ایک ایک کمح قیمتی ہے۔ بیسستی رفتار کا انقلام زمانه نہیں ہے - صدیوں سے تغیرات اب مہینوں اور برسوں میں ہوجاتے ہیں - جس کے سامان اس وقت ہندوشان اور ساری ونیا پس ہورہے ہیں، وہ طوفان کی سی تیزی کے ساتھ آرا ہے۔ اب تہارہ لئے زیادہ سے زیادہ دس بندرہ سال کی مہلت ہے اگراس مہلت میں تم نے اپنی کمزوریوں کی تلافی نہ کی اورزندگی کی طاقت اپنے اندر پیانه کی تو میر کوئی دوسری مهلت تهبین ندهای اورتم وبهی سب کچه دیکھو سے جودوم قیس اس سے پہلے دیکھ چی ہیں-الٹنکاکسی قوم کے ساتھ رشتہ نہیں ہے کہ وہاس ى فاطرابنى سنت كوبدل لمواك -

#### مسلمانول كانصب العين

آزاد ہندوشان میں آزاد ا سله کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کی تو نہیں ضروری معلوم ہوتی ہے اوروہ يب كراس بحث يبارك مخاطب موف وي لوك بين جومسلان كي حيثيت سے مزا اوجيد چاہتے ہیں اورجن کی کامیس زندگی کے تمام مسائل سے زیادہ اہم اوراقدم سوال بیہ مرمندوسان میں اسلام نه حرف قائم اور یا تی سب بلکه اس موعزت اورطاقت مھی حاصل ہو۔ باتی رہے وہ لوگ جو وقت کے مسائل کو حرف مندوسانی ہونے کی حیثیت و کیصتے ہیں اور جنکی نکاہ میں مسلان ہونایا نہ ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور جوسیاسی و معاشی فلاح کودد سرسے تمام مسأمل برمقدم رکھتے ہیں، تودہ سرے سے بعارے مخاطب ہیں ہیں- بدان کاہم سے بحث کرنا بالکل فضول ہے۔ ہمارے اور اتن کے ورمیان کو تی نشترک نمیاد نہیں ہے۔ وہ ایک جہاز کے مسافر ہیں اور ہم دوسرے جہا زکے۔ ای ورث سندوسانی کی چئیت سے سیاسی آزادی اورمعاشی استقلال کی ضرورت ہے، عام اس سے کہ دہ مسلمان رہیں بانہ رہیں۔ بخلاف اس سے ہمارے لیے مسلمان رہنے کا سوال بھی اصل سوال سے اوربندوستان کی آزادی ہم اس لئے اوراس شرط پر جاہتے ہیں کہ وہ اس سرزبین پراسلام کی عزت قائم کرنے میں مدو کار ہو۔ بس جومسلان سیاسی معاملات یں حصد کے رہے ہیں، ان کے درمیان سب سے پہلے سی امتیاز قائم ہونا چاہئے کہوہ ان دونوں راستوں میں سے کس راستہ کے مسافر ہیں ؟ جولوگ بمندوستا بنت مرکی را آگ بین، ده اینی راه پرجائین، بهین آن سے کوئی واسطه نبین بهم ان سے قرف اتنا كبيس كے كم براه كرم منافقت چھواردو اورايني پوزيش صاف طور منظ بركردو تاكد كو في

د صوکہ نہ کھائے اور جو لوگ اسلامیت کی داہ برہیں وہ ہمارے ہم سفرہیں ہماری
اوران کی منرل مقصود ایک ہے معرض بحث میں صرف یہ سوال ہے کہ اس منزل
کی طرف جانے کے لئے میحے راستہ کونساہے ، وہ جس راستہ کو صحیح سمجھتے ہیں ان کا
میحے ہونا ثابت کردیں ، ہم ول وجان سے ان کے سامتہ ہیں۔ لیکن اگر وہ داستہ غلط
ہے توجیرا خلاص کا اقتفا یہ ہے کہ وہ اس داستہ کی طرف آئیس جس کا صحیح ہونا ثابت
کردیا جائے ، کم انکم دین دملت کے معالمہ میں مسلمان کے اندرنفسانیت اور کرو بجب بونا
عربیا جائے کہ اور اب بلتے میں کہ وہ کسی طرفقہ بر صرف اس لئے اٹرا رہے کہ وہ
اس برجل برا ہے اوراب بلتے میں اس کی عزت رجبوٹی عزت ) کو میس ملکی ہے۔
ہماری منرل مقصود

منزل مقصود كاكم تزورجه

منزل مقصودكا انتهائي مقام يعنى بندوستان كوكليتة وارالاسلام بنانا قو أتنابلند

مقام بيئ كدا مج كل كاكم بمت مسلان اس كا قصد كريف كي جرات اپنے اندر نبيس پاتا

نیرجانے دیجے اسکو۔ اس درجے سے کم ترورجے میں جس مقصد کے لیے ہم کواٹ ایا ج وہ کم سے کم یہ ہے کہ مندوستال نہ تو برونی کفارکے تسلّط میں رہیے اور نہ اندر فنی کفار کے

كامل أسلط مين جلا جائے، بلكه إزاد بهور شبه دارالاسلام بن جائے-

أكركونى شخص شبد دارالاسلام سح منى بيسمحت اب كمسلا فول سيس عام رعصفه والا لوالمبلیول اور کونساول کی نشستین اورسرکاری عبدے مل جائیں اور بندوستان کے

معاشی ثمرات میںان کو بھی متناسب حصد ملے اور آزاد ہندوشان کی تمام عمانی ترقیآ

یه دخواه وه ترقیبات کسی صورت بیس بور) انہیں بلا امتیاز مشفید بونے کاموقع مط توہم کہیں سکے کہ وہ غلطی پرہیے۔ہم جس چیزکوشبہ دارالا سلام سمجھتے ہیں اورجہ چیز و<del>رقبہ</del>

ں فام سے موسوم ہوسکتی ہے کہ بندوستان کی حکومت بیں ہم محض سبندوستانی برہونے ی حیثیت سے بنیں بلکہ مسلان بونے کی حیثیت سے حصددار بوں اور بہارا رہر حصارت

حد تک طاقتور جو که وه تین مشرا لط یوری کرستے.

تشبرط اقل یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کی تنظیما صول اسلامی کے مطابق کرسکیں بعنی ہم کو حكومت كي فريعه سع اتني توت حاصل بوكه بيم مسلما ولك المام العليم تربة کا انتظام کسکیں، ان کے اندرغیراسلامی طریقوں کے رواج کوروک سکیں، ان پراسلام

ا حکام جاری کسکیں اوراینی قوم میں جوا صاا حات ہم خوداینے طریق پرنا فذکر نے کی خرورت سجمیں ان و خوداین طاقت سے نا فذكرسكيں، مثلاً زكوة كى تحصيل، اقعاف كم

نظيم تصاء مشرعى كا قيام، وانين معاشرت كى اصلاح وغيود

تشرط دوم يدب كريم اس مك ك نظم ونسق اوراس كى تمعنى ومعاشى تعيرويد یں اینا اخراس طرح استعال کرسکیں کہ وہ ہارے تمدن و تہذیب کے خلاف نہ ہو یه ظاہر ہے که دسیع بیما نه پرتمام ملک کی اجتماعی زندگی اورمعاشی تنظیم اورتد سرمملکت ی مشین جوشکل بھی اختیار کرسے گی اس کا اڑ دوسری قورں کی طرح ہماری قوم رہھی يويكا - اكرية تعمير جديداس نقشه بريوجوا يضاصول وفروع من كليشهاوي تهديب كي ضدہے توہاری زندگ اس سے متا ثربوئے بغیربیں رہ سکتی۔ الیبی صورت بین آ لئے فرور سی ہوجائیگا کہ یا توہم تمدن ومنیشت کے اعتبار سے غیرسلم بن جائیں کیا میمر بهاری حیثیت اس ملک مین تمدنی ومعاشی اچھوتوں کی سی بوکررہ جائے۔ مرف اسى طرح روكا جاسكتاب كر بهندجديدى تشكيل برهم ابنا انزكاني قوت كيساتو وال تشيط سوم بيربير كدبندوشان كي سياسي ياليسي بين بهما داتنا اخربو كهاس كمك ی طاقت کسی حال میں بیرون ہندگی مسلان قوموں کے خلاف استعال نہ کی جاسکے۔ جدا گانه وجود کی حفاظت کی ضرورت برمقصد جس کی بم نے توضیح کی ہے وہ کم سے کم چز سے جس کے لئے ہم کو الانا جیم مدا فعت کا بیباد صرف کمزورا ختیا رکھتے ہیں اوران کا آخری ابخاص سک سے -اگراتم ا بنا مقصد صرف ان حقوق سمے حصول کو بتاتے ہیں جن کا اطیبنان کا نگرس<sup>نے اپنے</sup> مبنیا دی حقوق مواہے ریزولیون میں ولایام تو آپ دھو کے میں ہیں۔ آپ کی تہنامیہ زبان، پیسل لاء اور ندہبی حقوق کا تحفظ بھی دجے آپ کافی سجھ بیٹے ہیں، وراصلات ، بنیم کن نبین که آپ فارور دلیالیسی اختیا *ارکیکه* اور خود بیشیقندی شروع کرسک عكومت مي مشكيل مين طاقتور حصد دار بنني كوش ش كري - اس مين اگرات -

غفلت کی اور حکومت کا افتدادان دگوں سے استدیں حیلا گیا جومسلان نہیں ہیں

بقین رکھے کد کوئی کانٹی ٹیوش آپ کی جداگانہ اسلام بہتی کولاک جو سے سے شہرا الكيزي حكومت في بعي آب كے بہت سے حقوق تسليم كرر كھ بيس، كرغوركيج وه كياج ب جس نے آپ کو خود اپنے حقوق سے وست بردار کرا دیا ؟ انگر بزنے آر لهاكدابني زبان ميس مكعنا برطصنا اوربولناسب جيموثه دوادرميري زبآن اختيار كرلوبه بوكم چیزہے جس نے آپ کی قوم کے ہزاروں لاکھول افراد کو اپنی زبان سے بیگانہ بنادیا اور اگرزی کا اتنا غلا بنایاکه وه اینه گردن بس اینی بیویی اور بجون تک سے انگریزی ولنه لگه ؛ انگریزینے آپ سے پر تہیں کہا کہ تم نماز روزہ چھوٹر دو انگری نہ دوانشرا بی<sub>و</sub> اور مذہبب کے سارے ا حکام کو نہ صرف بالا کے طاق رکھندو بلکہ ان کا مذاق تک<sup>ارا آؤ</sup> مپیرکس چیزنے آپ کی قوم کے لاکھوں کوٹروں افراد کو ایک صدی کے اندر اندراہنے دین اُ ایمان سے مملاً مخرف کرڈالا ؟ انگریز نے آپ سے یہ مجینہیں مطالبہ کیا کہ اپنی معاشرت بدل دوراينا لباس بدل دور اين مكان ك نقت بدل دور اين آواب واخلاق بدل دور ا پنی صورتیں بگاڑو' اپنے بیحوں کوانگریز نباؤ' اپنی عوروں کومیم صاحب بنا فراہینے تمدل او ا بنی تبذیب کے سارے اصول چھور کوری زندگی ہارے فقفے براہ صال او محمدوہ کونسی چیزے حب نے آپ سے پرسب کھ لاؤالا ؟ ذراه ماغ پر زور فوال کرسونچے کہا اسکا سب غرمسلم اقتدارك سوا اورمي كي به و وهائى تين لاكدائكر نرج بزاريل وورس اتهي آپ سے الگ تھلگ دہتے ہیں۔ قصط ان سے اندرونی معاملات اور آپ سے تمدنی معاشقاً سألىيس وخل ويندست بربنيركرت بيس بهرجى ان كم اقتداركاب الرباوتا به كربيروني جرسے نہیں بلکہ اندونی انقلاب سے آپ کی کا یا بلٹ ہو جاتی ہے اوراکی حور بخوداینے اگن بنیادی اور فطری حقوق تک سے دستبروار پروجاتے ہیں جن کو کوئی حکومت اپنی رعاما سے نہیں چینتی اوزمیں جھین سکتی - اب درا اندازہ لکایٹے کہ اگر آ زا و بندوسان کی

حکومت غیراسلامی نقشه بربن گئی اوراس کا اقتداد ان بندوسا نیوں کے ہمت میں چلاگیا جومسلان نیس بیں، تواس کے اٹراٹ کیا بوں کے ؟ وہ اگر نول کی طرح قلیل التعداد سیسی بہیں، آپ سے انگ تعلگ رہنے والے بھی نہیں اور غیر کلی بھی نہیں کہ سیاسی بالیسی ان کو تمدنی ومعاشر تی سائل میں وضل ویٹے سے روکے - ان کے اقتداد میں آپ کے اندرونی تحول وانقلاب کیا حال بوگا اور کانسٹی ٹیوشن کی کون کونسی و ضعات آپ کوخود اپنے حقوق کی پا مالی سے روکیں گی ؟

جیساکہ میں بیہلے عرض کرچکا ہوں 'مسلاؤں کیلئے ایسی آزادی وطن کیلئے لونا تو قطبی حرام ہے جس کا نیتجہ انگلتانی غیرسلموں سے ہندوستانی غیرسلموں کی طرف آقدار حکومت کا انتقال ہو۔ بچھران کے لئے بیہ بھی حرام ہے کہ اس انتقال کو روکئے کے لئے انتگلت نی غیرسلموں کا اقتدار قائم رکھنے میں معاون بن جایش - اسلام ہم کوان تینوں وا ستوں پر جانے سے روکتا ہے - اب اگر ہم مسلان رہنا چاہتے اورہندوستان میل سالا کا وہ حشر و کیھنے کے لئے تیار نہیں ہیں جو ابین اور سلی میں ہو چکاہے قو ہا دسے لئے حرف ایک ہی داستہ باتی ہے اور وہ یہ کہ ہم آزادی ہندگی تو کی کا اُرخ حکومت کفر کی طرف سے حکومت حق کی طرف بھیرنے کی کوشش کریں اور اس غرض کے لئے ایک سرفروشانہ جنگ پر کم ابتہ ہو جائیں جس کا انجام یا کا میابی ہو یا موت خر یا تن رسد بجانیاں یا جاں زئن پر آید

خلاصد بحث یہ ہے کہ وطن برست کے نصب العین سے ہمارانصب العین مخلف بعد ۔ وہ صرف الیس آئے نادی جات ہوا درہم دہ استے میں جانبی آئے نادی جات ہوا درہم دہ استے ہیں جن کا نیتے ہی ہو۔ استان کی بنا اللہ ہیں ہو۔

mp.

### اسلامي نصر العبر بحصول كاطريق

مجابدین اسلاکے کا کی بنیا دیں اور طریقیۂ جنگ کی سنجیص آج ہم کو اس سوال رغور کرناہے کہ ہندوستان میں اسلامی قومیت کا نصب العین کس

طرىقىسە حاصل برسكتابىد ؟

مسلمانوں کی دوحیثیت اور دونوحیثیتوں کی حفاظت کی ضرورت ہندوستان میں ہماری دوحیثین ہیں۔ایک حیثیت ہمارے ہندوستانی مہونے کی اور

دومسری حشیت مسلان مونے کی ہے۔

بہلی حیثیت میں ہم اس ملک کی تمام ووسری قوموں کے شریک حال ہیں میکہ افلاس اور فاقد كشي ميس مبتلا بلوگا قوم مهي فاقد كمش اور مفلس بدرست مد ملك كولولا جائيگا توہم مبی سب کے ساتھ لوٹے جائیںگے ۔ ملک میں جو روظلم کی حکومت ہوگی تہ ہم سجی اسی طرح بالل ہوں سکے جس طرح ہمارے اہل وطن ہوں کے ۔ ملک پرغلامی وحبرسے بحیثیت مجموعی حتنی مصتبیں نازل ہوں گی، جتنی بعنیس برسیں گی، ان سب سیم کورارکا حصد ملیگا۔ اس محاظ سے ملک سے جتنے سیاسی اورمعاشی مسائل بس، ب کے سب ہمارسے اور دوسری اقوام ہندکے ورمیان مشترک ہیں-جس طرح ان قوام کی فلاح و بہبودہندو سان کی آزادی کے سامقد وابستہ ہے اسی طرح جارہ جمبی نے ۔ سی ساتھ ہاری بہتری بھی اس پر مخصر ہے کہ یہ مک ظالموں کے تسلط سے آزاد ہو اس سے دسائل ٹروت ملی با شندوں کی بہتری اور ترقی پر صرف ہوں اور تمام اہل ہند کو ا پینے افلاس کا بنی جہالت کا بنی ا خلاقی بستی اورا پنی تمدنی پس ماندگی کا علاج کرنے پر اپنی قوتون سے کام لینے کے درسے مواقع حاصل ہوں اور کوئی جابر قوم ان کوائی ناجا راغراف

دوسرى جينيت بس مارس مسائل يحداورين جن كاتعلق صرف مې سے ب - كونى دوسى توم ان میں ہماری شریک بنیں ہے۔ غیرسلم کے غلیے نے عاری قری تبذیب کو عارب قومی اخلاق كو، بمارے اصول حیات كو، بمارے نظام جاعت كوزبردست نقصان بينجايا ہے ڈیٹھ صوبیں کے اندیقلامی ان بنیاووں کو کھن کی طرح کھاگئی ہے جن پرہاری قویت ماکم ہے۔ تجربے نے ہم کرنتا دیا ہے اور روز دوش کی طرح اب ہم اس حقیقت کو دیکھ دہے ہیں که اگر بیه صورت حال زیاده مرست کک جاری رہی تو بہندوستان کی اسلامی قومیت رفتہ رفت كُلُ كُلُ كُلُ رَطِيعِي موت مرجائي كي اورية برافي نام فوها يُخِدجو باقي ره كياج، يدمجي باتي ند دہے گا۔ اس حکومت کے اثرات ہم کوا ندر میں اندر غیرمسلم بنا نے جا رہے ہیں ہما دے دل و دماغ کی تبول میں وہ جرطیں سو کھتی چلی جا رہی ہیں جن سے اسلامیت کا درخت بعد برتاب - بم كوود نشه بلايا جاراب جو جارى مابست كو بدل كرخود بمارس بى المتحول ہاری سبید کو منہدم کرا دہے بجس رفتار کے ساتھ ہم میں تغیرات ہورہے ہیں ان کو دیکھے ہت ایک عقلندآوی اندازه نگا سکتاب که اس عل می تکیل اب ببیت قریب آگئ ہے ۔زیادہ زياده تيسري بوسنى بشت يك بينية يبنية بهارا سواداعظم نود بخود غيرسلم بن جائيكا الدارية گنتی مے چن نفوس اس منسیم الشان توم کے مقبرے برآ نسوبہانے کے لئے ٰباتی رہ جائیں گ ب ہاری قومیت کا بقا و تحفظ اس بر مخصر ہے کہ ہم اس حکومت سے تسلط سے آناوہوں اور انظام جماعی کوازسرد قائم کریں جس مت جانجی کی بدولت ہم پریرمصائب نازل ہوتم ہیں آ زادی رطن کا داسته صرف مندوستانی جونے کی جثیت سے اختیار منکرو مماری یه دونون حیثیتین ایک دوسر سے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اوران کون عقلاً جا لياچاسكتاپ نەعماً ـ

یہ باکل نیج جب کر آزادی ان دونول حیثیتوں سے باری مقصود ہے ۔ اس ایس بھی وئی شبہبیں کہ بندوستانی کی حیثیت سے جتنے بھی مسائل ہمارے اور ووسس ممام باشنگا ہند کے درمیان مشرک ہیں، اُن کوحل کرنے سے لئے مشرک طور پر ہی جدو جہد کرنی جا ادریم بھی سراسر درست ہے کہ سلم ہونے کی حیثیت سے جوآ زادی ہم چا ہتے ہیں، وہ بھر بمیں اسی وقت حاصل ہوسکتی ہے جبکہ بہندوشانی ہونے کی حیثیت آزادی حاصل ہوجا بيكن يبرابرى اوربم أمنكى جوفلا براطور يرمذكوره بالاحيثيقال ميس نظرآمهي سبيسا السابي ايك برا وهو اجها بواب اور درحقيقت اسى مقام برببت سول في دهو كا كهاباب-گہری نکا ہ سے آپ دیکیوں کے قرمعلوم ہوگاکہ یوکوئی سیدھی سرک بنیس ہےجس الكعيس بذرك بي كان جل جائي - شيك اسى مقام برجهان آب أكر مثير سيب ایک دورا په موجودہے۔ و در سطرکیں بالکل مختلف سمت برجا ری ہیں اورآپ کو قدم اسما سيبط عقل وتميز سے كام لے كرفيصلہ كرنے كى خرورت بے كہ جانا كد صر حياجيت ؟ النادي وطن كالك راسته وه سع جس كويم صرف مندوساني بوف كى حيثيت سع اختیاد کرسکتے ہیں اس داہ کے بنانے والے اوراس پر بندوستان کو چلانے والے وہ وک بي، جن كے بيش نظر وطنى قوميت كامغربى تصورب اوراس تصوركى متريس انسانيت كابندوتصور كبراجمابرة ابدران كامنتها فمقصوويرب كمبندوسان يس محنقت قومى امتيازات جوندبب اور تهذيب كى تفريق برقائم بي، مط جائس اورسا رامك ايك قوم بن جائے - بھراسٌ قم می زندگی کا جو نقشدان کے سامنے سے، وہ اشتراکیت اور بندوریت سے مرکب سے اوراس میں مسلانوں کے اصول حیات کی رعایت تو ورکنارہ اس کے فئے كوتى بهدر داند نقطة نظر جي نبين بيد زياده سد زياده رهايت جس كى كخانش وه اس بندى توميت مين كالسكة بين وه يدب كرجن معاطات كاتعلق انسان اور خداسك مابين بي الأنهاب

هرگروه کواعتقا دا درعل کی آ زادی حاصل رہے گرجہ معاملات انسان اورانسان ورم بین اُن کووه خانص وطنیت کی بنیاد پردیکه ناچاہتے بیں لیکن منضبط ندبیک وجود مینی ايسا مدبب ان ك نرديك اصولاً قابل استراض ب جواينه متبعيد كو ايك تقل قوم بناما بو ا وراس كى تعليم معيشت ، تمدن اخلاق اورتبذيب بين دوست مذابب كے متبعين سے الگ ایک او صنگ اختیا رکرنے اورایک ضابطہ کی یا بندی کرنے پر مجبور کتا ہو۔ وہ بندت کے موجودہ حالات کی رعابیت ملحوظ ر کھیکر کھے ہارت تک اس قسم کے "منتظم مذہب میکوایک محدود اور وصدرلی سی شکل میں باتی رکھنا گوار کرلیں گے ، چنا بچہ اس گوار کر دینے کے نام میں بہندو شان کے مختلف فوق کوان کی زبان اور پرسنل لاءً کے تحفظ کا یقین والایاب گروه کسی ایلے نظام کورواشت نہیں کرسکتے جو اس منظم ندبب کو مزیطا قت اور ستقل زندگی عطا کرمنے والا ہو، بلکہ اس تے برعکس وہ بندوشان جدید کی تعیار ساز بررنا چاہتے ہیں جس بیں مینظم مذہب رفتہ رفتہ مضحل بو كطبعي موت مرجامے اور بندو کی ساری آبادی ایک ایسی قرم بن جائے حس میں سیاسی یا رٹیوں اور معاشی گروہوں کی تفری توچاب کتنی بی کیون نه بو ، مرتعلیم و تبذیب، تمدن ومعاشرت ، اخلاق و ا واب اور دومسری حیثیات سے سب ایک رنگ میں رنگے ہوئے ہوں اور وہ رنگ فطراً دہی ہونا چاہٹے جواس تخریک کے محرکوں کا رنگ ہے -كانكسى ربنيا بعارى اسلامي حيثيت إدراسلاي وجودكي قرباني حياستة بين بر راسترجس کی خصوصیّات کوآج ایک اندها بھی دیکھ سکّتاب، ہم صرفّاتی وقت اختيار كرسكة بين جب كربم اين دوسرى حيثيت كوقربان كرفي بردافسى بوجايل اس السند برجل كريم ووه آزادى حاصل نبيس بوستى جوبيس الن بون كافتيت ورکارہے بلکہ اس داستر میں سرے سے ہاری پرچینیت ہی گم ہوجاتی ہے - اس کو احتیار

نے معنی میں کہ الکریزی حکومت کے مانخت جس القلاعی عل فریز و سو برس سے جاری قوم میں بور باہو، وہ بندوشانی حکومت کے ماتحت اور زیادہ شدت وسرعت کے ساتھ بإينة تكميل كوسيني اوراس تي تكميل مين بم خود مدة كاربنين أوروه أتنا مكل انقلاب بوكرسيم ں کے روعمل کا کوئی امکان ندرہے - انگریزی حکومت کے ا ٹرسے مغربی تبذیب ایر خواه ہم کتنے ہی جذب ہرجایش برمال انگریزی قرمیت میں جذب نہیں ہو سکتے بطرل بهارا ایک اجتماعی وجو دباتی رہتا ہےجس کا سپر اپنی سابقہ صورت پر واپس ہونا ممکن ہے یکن بیان تصورت حال بی دوسری ب- ایک طرف بهار برامتیانی نشان حتی ک ہمارے احساس قومیت مک گوفرقدرستی قرار دسے کراس سے خلاف نفرت انگیزردیکیند كياجاناب جس معنى يربي كه ايك متقل جاعت كي حيثيت سے بما ماد جوزنا قابل برواشت ہے۔ دوسری طرف ہاری قوم کے ان دیگوں کو او قوم رور کما جاتاہے جو ہا تھ جوڑ ر نمستے رہے ہیں "بندے مارم کے نعرے لگاتے ہیں اسندوں میں منجاعبادت ک میص ا کذرتے ہیں اورلباسوں میں دِ راہندویت کارنگ اختیار کرتے ہیں اورمسلان قوم مفاد کانام تک لیتے ہوئے انہیں ورمگتاہے کہ مبادا ان پر فرقہ برستی کا النام آجائے جو ان كے نزديك كفركے الوام سے زيادہ بدترہے رئيسرى طرف بم سے صاف كہاجاتا ہے نمه ایک جما عت بن کرنه آو ٔ جدا جدا جلا ملکه ا فراد بن کرآ ؤ را ورکانگرس میں شامل ہوجا ہی سیسی یار بیون مزود ادرسوایه داری تفریق، زمیندار اورکسان ی تقسیم، زرواسی اوربے زر التنارع بس منقسم برجاد بالفاظ ويكراس رفية كونودي كالث دوج مسلم اورسلمين ببوتاب اوداس رشنة ميس بنده جاؤ جوايك يا رفى كيدمسلم وغيرسلم مبرول مين بوتاب اس کا نیتے ج کے ہے اسے سمجھنے کے لئے کے بہت زیادہ عقل وفکر کی خرورت نہیں اس کا کھلا بڑو اُنیتے یہ سے کہ تحریب آزادی وطن کے دوران بی میں بھا را اجماعی وجود فا

مجھی ہوجائے اور ہم جدا جدا قطروں کی شکل اختیار کرکے جدید نشینان می خاک بیر جنب

ہوجائیں۔ بھر بحیثیت مسلان قرم کے آپ اپنی نشاہ ُ ثانیہ کا خواب سی نہیں دیکھ سکتے۔ حالگ میں وزین ویتا افی میسنے کی حشہ میں سرتناہ میں جا بہتر ہدیں وی کر زش میں

جولاگ صرف بهندوشانی بونے کی حیثیت سے آزادی چاہتے ہیں اورجن کی نگاہ میں ا

اس آزادی کے منافع اس قدرتمیتی ہیں کہ اپنی اسلامی حیثیت کو وہ بخشی ان بر قربا اسلتے ہیں ، وہ اس راستہ پرضرور جائیں گرہم یہ تسلیم کرنے سے قطعی اَ لکارکرتے ہیں کہ کوئی سچا مسلان اپسی سخریک آزادی وطن میں جان یوجھ کرحصہ لینا گواراکریے گا۔

أزادي وطن كادوسرا راسته

آزادی وطن کا دوسراراسته صرف دری پوسکتا ہے جس میں کسی باشندہ بند کے بندہ اللہ مرف دری پوسکتا ہے جس میں باشندہ بندگے بندہ اللہ مرف دری پوسکتا ہے جس میں برگردہ کو دونوں حیثیت یہ بو سنہ ہو، جس میں ہرگردہ کو دونوں حیثیت سے آزادی حاصل ہو، جس کی فوعیت یہ بو کہ مشترک وطنی مسائل میں کوئی قوم دو سری قوم سے تعرض نہ کرسکے اور ہر قوم کو آزاد مگر جلاگانہ قوی مسائل میں کوئی قوم دو سری قوم سے تعرض نہ کرسکے اور ہر قوم کو آزاد مندوستان کی حکومت میں اتنی طاقت حاصل ہوکہ دہ اپنے اُس اُل کو نود حل کئے کے قابل ہو جس کے بین بہندوستان کی آزادی سے لئے جنگ کرنا قربمار کے لئے طعماً فروری ہے لیکن ہم جس قسم کی آزادی کے لئے لائے سکتے ہیں اور لانا فرض جانتے ہیں وہ میں مدین اور لانا فرض جانتے ہیں مدین کا دوری ہے گئے۔

وه بیم ہے (کہ ہما رسی اسلامیت میں کوئی فرق ندائے، رہی وہ آنادی جو موطن رستوں کے بیمیش نظرہے تو اس کی حمایت میں اونا کیا معنی مہم تواٹسے انگریزوں کی خلامی سے جھی بدتر سیمیش

سیمھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اسکے علم روار مسلان کے لئے دہی کچے ہیں جو کلاؤ اور ولزلی تھے ١ وران کے بیرومسلان کسی حیثیت سے سمی میر حبفہ اور میرصادی سے مختلف نہیں ہیں۔ کو

صورتیں اور حالات محنلف ہیں مگریشمتی اور غداری کی نوعیت میں موٹی فرق نہیں رکعینی دونوں

اسلام كومشاريك بين -

دونوحيتيتول كوقائم ركفكر حصول آزادى كاطريق دبيط إبى كزورى درك اب سوال یہ ہے کہ یہ آزادی جس کوہم اپنا مقصود بتارہے بیں کس طرح حاصل ہوسکتی ہے لانوں میں آرج کل دوگروہ نمایاں ہیں جومخنگف بتحریب میش کررہے ہیں۔ ایک گروہ کہتا<sup>ہت</sup> لہ از ادی وطن کے لیٹے جو جماعت جد*وجہد کر رہی ہے اس کے سامنے* اینے مطالبات پیٹی ره اورجب وه انبس منظور کریا تراس کے ساتھ شریک برجالت دوسراگروہ کرتاہے کا بلوکسی شرط کے اس آ زادی کی تحریک میں مصدلو مگر ہارسے نزدیک یہ دونوں گروہ غلطی یربس۔ پیلے گروہ کی غلطی پیہ ہے کہ وہ محزوروں کی طرح جھیک مانگٹا چاہتا ہے۔ بالفرخ اگراش نے مطالبہ کیا اورا نہوں نے مان سجی لیا تونیتیر کیا بحکیا ؟ جس قوم میں نوو زندہ <del>لینٹ</del>ا اوراینی زندگی اینے بل بوتے برقائم رکھنے کی صلاحیت نہیں اس کودوسرے کب تافیدہ رکھسکیں گے۔ را دوسراکردہ توہ آزادی سے جوش میں اپنی قرم کی اُن بنیادی کمزوردول سمول جامات جنبي تحيله مفموزن ينهم تفعيل كسامقه بيان كريكي بين ارتابت وياجا . وه كمز وريال واقعي نهين بين اورمسلان در حقيقت اس قدر طاقتور بين كه قوم ريستي كي جديد تركيس ان كى قوميت اور قومى تېزير كېسى قىم كاخىطرە نېيىن قوېم اينى رائے واپس لينغ یلئے تیا رہیں۔ لیکن اگریہ ثابت بہیں کیا جا سکتا اور ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیکیا جاسکتا تو *چیرص*اف سن بیجنهٔ که اس مرحله پرمسلانو*ن کو کانگرین کی* طرف وعوت وینا و*دا* ه ان کونو دکشی کا مشورہ دیناہے - محض جذبات سے اپیل کرکے آپ حقائق کونبس بدل سے جس مریض کی آدھی جان نکل حکی ہے اُس کے سامنے سید سالاربن کرائے سے پیلے آکے حکیم كراً ا چاہتے - بیلے اُس كی نبض د كیھنے اور ایسكے مرض كا علاج كیجئے - بیھر اسكى كمرسے تلوار مھی باندھ لیجی<sup>د</sup> گا۔ بیکہاں کی ہوشمندی ہے کہ مریض تو بستر پر بڑا ایٹیاں رگرار ہے اوراک اس مہ کھڑنے خطبہ فسے سبے ہیں کہ اُسٹر بہا درا اپنی طاقت کے بل بر کھڑا ہوا باندھ کرسے توارا ورجل میں کا زار میں۔ مسلانوں کی نجا ت کی اصل راہ

یہ دونوں راستے جن لوگوں نے اختیار کئے ہیں اُن میں متعدد حضرات ایسے ہیں جن کے لٹے ہمارے دل میں ببت در حبر کا احترام موجد دہے اُن کے خلوص اورا یان میں ہم کو ذرہ برا شك نبيس مكران كى جلالت شان كا يورايورا اورب الموظ ركھتے بوئے ہم بر كہنے يرمجور ہي ووواس وقت مسلاؤل كى غلط رميناني أربيه بين اوراس غلطار بنائي كاسبب يرسة ر انہوں نے مسلانوں کی موجودہ پوزیش اور ستقبل کے امکانات پر کا فی غور و خوص نہیں کیر ب - ا نبي قدم المقاف سے ييلے حسب ذيل حقائق كواچى طرح سجو لينا جا بيت :-المسلافول كى حيات قوى كوبرقرار وكفف كعله وه چيز بالكل ضورى بع حركم آجل کی سیاسی اصطلاح میں سلطنت سم اندرایک سلطنت بنانام کہا جا سکتا ہے مسلانوں کی سوج جن بنیا دول بر قائم ہے ، وہ استوار ہی نہیں رہ سکتیں جب تک کہ نو دمسلانوں کا بی جاعت میں کوفی قوت ضابطہ اور حا کمانہ اختیار موجود نہیں۔ اپنے لیے ایسی ایک مرازی طاقت بسياكر لينف بغيركسي غير مظم المؤمت يس رجف كالاز في تيم يربية كوسالون كا ا جتاعی نطام رفته رفته مضمل برکرفنا بروجائے اور وہ مجیثیت ایک مسلم توم کے زندہ ہتی رمکیں انگریزی حکومت کے غلبہ کا مل نے ہم کو جماعتی زندگی اور حاکمانہ آقدار سے محرفہ کویا ہے اوراسکی بدولت جوانسی ال بھاری سوسامٹی میں رونما بڑوا اسے بم اپنی آ ککھوٹ و کی ربعين وطوير وسورس مك مسلسل اورميم انطاطى طرف ع جانف عديدالقلابيم کو ایک ایسے مقام پر چیوار دہے جہاں ہماری جمعیت پراگندہ ' ہمارے اخلاق تباہ' ہمار<sup>ا</sup> عجاسی زندگی برقسم کی بیاریوں سے وارونزار اور بھارے دین واعتقاد تک بنیادین برجکی بیں اور ہم موت کے کنارے پر کوشے ہوئے ہیں۔

معآبه اب ایک دومسرست انقلاب زمبندو ویت کاغلبه م کی ابتدا بورسی ہے جس میں وقت مے امکا نات ہیں۔ اگرم ہے اُسی عفلت سے کام لیا جس سے گذشتہ ا نقلاب کے موقع پر کام ا تفاتويه دوسرا القلاب مجى أسى مت يس جائيكا جس يس بيلا انقلاب كيا تعااوريه أو کی کمیل کردے کاجس کی طرف ہیں انگرزیت کا غلبہ گئے جار کا تھا اور اگر ہم غیرسلم نظام کگھ اندرایک مسلم نظام حکومت و خواه وه محدود بمیاند پرسی بو) قائم کرفے میں کامیاب بو توانقلاب اینارُخ بدل وے گا اور بیں لینے نظاجتماعی کو بھرسے مضبطو کرلینے کا ایک تع احداجاً مم \_سلطنت مے اندرایک ایسی سلطنت قام کنا دجس کی مدوسے مسلانوں کو اسلامی احکام برقائم رکھا جائے) کسی مجھوتے اور عبدناھے نوریلیے سے ممکن نہیں کوئی بیا سیاسی جماعت خواه کتنی بهی فیاض اور فراخ حوصله بهو٬ اس کے لئے بخوشی آما د ه نهیان ند سلطنت ورسلطنت ك اصول كوتجث مباحثه كي طاقت سي كسي وستوري قانون يس وانهل كايا جاسكتا بي اور بالفرض اكريه بوسهى جائ قوايسي غير معولي چيز جسكي يشت. کو ٹی طاقت اور رائے عام اور منظم توت موجود نہ ہو، علی سیاسیات میں مرطبی کے جالے سے رائد بائيلارنېس بوكى - درحقيقت يېچېزاكركسى دريعسے بائداربنيادول پرقائم بوسكتى بى توكونيا ہے كديم خود اپنے نظام كى قوت اوراپنے نا قابل تىنچىمتىدە ارادەسى اس كوبالفول قالم كويل (اورنودمسلان قوم کی ایک الیتی نظیم کردیں کہ یہ قوم خود بهنددستان کے اندرایک زندہ ططنت نظر آشف اوربرسلطنت ایک ایساحاصل شده واقدین کربندوسان کے آینو نظام حكومت كاجزبن جائے ،جس كوكوئي طافت، واقعرسے غيرواقعه نه بناسكے . ۵ - يه کام اس طرح ابخام نبيس ياسکتا که بم سروست انقلاب که اسی دفتا ديرجانه وي اوراس كى تكيل جوف سے بعد جب سندوستان مي كمل طوريرايك فيرمسلم نظام حكومت تام بروجائے اس وقت سلطنت کے اندرایک سلطنت بنانے کی کوشنش کی ۔ اس جزکو

مرن وہی شخص قابل علی خیال کرسکتا ہے جس کو علی سیاست کی ہواتک جھوکر نہ گذری ہو۔
ایک بڑمند آ دمی ذراسے غور س بھے لے گاکہ انقلاب کا اُرخ ، حرف دوران انقلاب ہی سی ایس بدلاجا سکتاہے ادرسلطنت کے اندرسلطنت صرف اسی صورت میں بن سکتی ہے جبکہ سلطنت کی تقریب دوران میں اُس کی مناظل دی جائے ، دور نہ جب بند وسلطنت ملکی ہوگئی تو

ی تعبیر کے دوران میں اُس کی بنا ڈال دی جائے . (ورنہ جب ہندو سلطنت ملکی ہوگئی تو وہ مسلانوں کو اختیاد کیوں دے گی ؟)

4- جن فسم كي تظيم اس مقصدك لئه وركاريد، وه كانكرس ك سانيح مي داخل ہور نہیں کی جاسکتی ۔ کانگرس ایک منظم جماعت ہے اور ہر منظم جماعت میں پیخصوصیت 🖰 ہے کہ وہ جن افراد کو اپنے واڑہ میں لیتی ہے، انہیں اپنی فطرت اوراینی مخصوص ذہنیت کے مطابق ڈھال لیتی ہے مسلا اول میں اگر مضبوط اسلامی کر مکیر اور طاقتورا جماعی نظم موجو ہو تو البتہ وہ کانگرس کے ساینے میں داخل ہور کا اُس کے نفسیات اورا صول و متعاصد یں تغیر میدا کرسکتے ہیں۔ لیکن اس وقت وہ جن اخلاقی کمزدریوں میں مبتلا ہیں، اُن کو لة بويغ منتشر افراد كى صورت ميس ان كا أد هرجانا توهرف ايك بى نيتجه بيدا كرسكتا ميط<sup>اور</sup> وه يدب كربهارت جهوريركانگرسي نفسبات كاغلبه بوجائد، وه اكابركانگرس كي رسما في سلیمرکے اُن کے اشاروں پر چلنے لگیں اور اسلامی مقاصد کے لیے مسلافوں میں ایک راعاً تیار کرنے کے جوا مکانات ابھی باتی ہیں، وہ بھی ہمیشہ سے لئے ختم ہوجائیں۔ ہر شخص حس کو خدانے دیکننے والی آئکھیں عطاکی ہوں، اس کو بآسانی سمح سکتا ہے کر منیشناسط مقس بے مسلان اگر کا نگرس سے اندر کو ٹی بڑی توت بریدا کرلیں اور حکومت سے اقتدار میں انہیک ٹی برا حصه مل جائے تب بھی وہ مسلاؤں کے لئے کچھ مفیدنہ ہوں گئے، بلکہ غیرمسلوں سے کچ زیادہ ہی نقصان رسال ثابت ہوں گے۔ اس لئے کہ وہ ہرمعاملہ میں یالیسی اورطرت کام و وبى افتياد كرينيك جوايك غيرسلم كريكا، كرايساك كيك ان كواس س زياده وارى اور

جِزَّت حاصل ہوگی جاکے غیرسلم کوحاص ہوسکتی ہے اسلے کہ بقستی سے آئ نام سلانو کے سے ہونگے ۔ ہمارا جہاد کن بنیا دوں یرمبنی ہونا چاہئے ؟

مذكورہ بالاحقائق كويتي نظر ركھكر جب آپ غوركيں تقتے و معلوم بنو كاكم بمارے لئے

اب صرف ایک ہی راستہ باقی ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم بہندوستان کی آ زا دی کے لیے جنگ

میں شرکیب ہونے سے پہلے اپنی کمزورلوں کو دورکیں اوراپنے اندروہ طاقت پداکیں جس ا بہندوستان کی آزادی کے ساتھ ہی مسلمان کی آزادی کا حصول بھی ممکن بواس غرض کے

ية بهم كوايني قويس جن كامول برصرت كرنى جاميس وه حسب فيل بيس .

قبول کرسکتے ہیں ادر کن کو قبول نہیں کرسکتے۔ یہ نشرو تبلیغ صرف شہردں ہی میں نہیں ہونی چاہتے بلکہ دیبات کے مسلانوں کوشہری مسلانوں سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔

۲- (مُنْمرِی نظام کا قیماً اورار کان سلام کی پابندی) - علم کی اشاعت کے ساتھ ا ساتھ مسلانوں کو علاّ احکام اسلامی کا اطاعت گذار بنانے کی کوشش کی جانشے اور خصوصیتے

ماتودان ارکان سلامی توبیدیست استوارکیا جلئے جن بربهارے نظام جماعت کی بنیاد والم ہے -۲۰ راسلامی تحصیبست کا برور برگینیا) مسلانوں کی دائے عام کواس طرح تربیت کیاجاتے

کہ دہ غراسلامی طریقی لکے رواج کو روکنے پر مستعد ہو جائیں اور سلانوں کا اجتماع ضمیر احکام اسلامی سے خلاف ہے دین لوگوں کی بغاوت کو برداشت کرنا چھوٹددے۔ اس سلسلہ میں سیسے

زیا وہ جس چیز کی بیخ کمنی پر تو حبر کی ضرورت ہے، وہ تشبہ بالاجانب ( دوسری قوموں کی نقل کرنا ہے۔ کیونکہ میں وہ چیز ہے جم ہم کوغیروں میں جذب ہونے سے لئے نتیار کرتی ہے۔

س . (بے دینوں اورمنافقول کی لیٹری کی بیج کنی) . ہیں اپنی اجماعی وت اتنی مفبوط کرنی چاہیئے کہ ہم اپنی جماعت سے اُن غداروں اور منا فقوں کی بینح کنی رسکیں ج اینی فطری شرارت کی وحبرسے یا فاتی اغراض کی خاطراسلامی مفاد کونقصان پنجاتے ہیں ۵- دمسلان رسبها وركى فدردانى، - بين اس امرى كوشش كرنى چاجة كرمسان کی بیڈری کامنصب نہ انگریزمے غلاموں کوحاصل ہوسکے، نہ ہندو کے غلاموں کو بلکرایک کمیں جماعت کے قبضد میں آ جائے جو ہندوستان کی کامل آنادی کے لئے دوسری ہما یہ قوموں کے ساخة اشتراك على كريف يريطيك ول سعه آماده جو مكر إسلامي مفاد كوكستي ل مِنْ بالن في آمادة بوز ۷ - داسلامی مرکزیت کاقیام، بسلان بی اسفدراتحاد خیال اورا تحاد عمل بیدا ارویا جائے کہ وہ تن واحد کی طرح بوجائی اورایک مرکزی طاقت کے اشاروں برحرکت کیفیکس اس وقت مسلافوں کی جو حالت ہے اس کو و کیھے ہوئے شائد بعض کوگ بی خیال کرنگے كرايسا بونا محال ہے - خووميرے متعدودوستوں نے كہاہے كتم خيالى يا دُيكا رہے بودية وم اس قدر کرچکی ہے کہ اپ کوئی اعجازی قوت ہی اس کوسنبھائے ڈسنبھائے - گرکمیس مجھتاہوا رائبمی اس قوم کوسنیصالنه کاایک موقع اورآخری موقع باتی ہے۔ ہمارے خواص خواہ کتنے ہی بگرط چیکے ہوں، مگر میمارے عوام میں ابھی ایمان کی ایک دبی ہوتی جنگاری موجودہے اور وى ہمارے لئے آخرى شعاع اميرہے - قبل اس كے كدوہ بچھ، ہم اس سے بہت كچھ كا اسكتے ہيں؛ بشرطيك جيندمرو مومن ايسے كوسے بوں جو خلوص نيت كے ساتھ خداكى داه

کانگس کے متعلق کیا روش ہو؟

کوئی شخص بیخیال نکرے کہم کانگیس سے تصادم میابتیس، ہرگونہیں بندولی بونے کی حیثیت سے مما رامقصد دہی ہے جو کانگرس کا ہے اور ہم یہ سیجتے ہیں کداس شترک

مقصد کے لئے ہم کو بالآخر کا نگرس ہی کے ساتھ تعاون کرناہے لیکن سروست ہم اس سے صرف اس لے علیمدہ رہنا چاہتے ہیں کرسلان ہونے کی حیثیت سے اپنے مفاد کا تحفظ کے کے لئے ہم کوجس اخلاقی وّت اوراجتماعی نظم کی خرورت ہے، وہ ہم میں نہیں ہے بہم سے پیلے اپنی ان کمزودیوں کودورکرتا چاہتے ہیں اوراس غرض سے لیے ہم کوالیسی فضا ورکارت جومزاحمت اورتصاوم سے پاک بو بول الائكار بھے تعرض كئے بغيراينا كام جارى ركھ تو ہمیں اس سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اس سے برعکس ہماری ہمدر دیا اُسٹرک بندوسانی مقاصد کی حد تک اس کے ساتھ رہیں گی۔ البت اگروہ ہماری غیر منظم جماعت کو اینے تعلمیں جذب کرنے کی کوششش کرہے گی اوربراہ لاست ہمارے عوام میں وطن بیتی ً اور اشتراکیات کی تبلیغ شروع کردسے کی اوراس غرض کے مفتے ہماری قوم کے ان افقول سے کام لے گی جن کی حیثیت ہاری نگاہ میں دوسری قسم کے منافقوں ربینی انگریز کی قدا، کے ایجنوں اسے کے معمی مختلف نہیں، تواس صورت میں ہم کو مجبوراً اس سے رونا پرط أوراس لطاقى كاتمام ترالزام نودائسي بدعا مدبوكا بند شت جوابرلال نهرو، اپنی موجوده پالیسی کوختی بجانب ثابت کرنے کے لئے یولیل بيش كرتة بين كراينه مسك كي تبليغ كؤا اور مخالف خيالات ركھنے والوں كو تبديل خيال ي آمادہ کرنے کی کوشش کرنا ہرجا عت کاحق ہے۔ ہم کہتے ہیں کداگر آب کریے جی حاصل ہے توجم كوجي جوابى تبليع كاحق بينجتا ب وطن يرستى اوراشتراكيت كى تبليع بمارى سكاه يس

وہم کوبھی جوابی سین کا حق بینچتا ہے۔ دطن برستی اوراشتر آلیت کی تبلیغ ہماری نگاہ میں استدھی کی تبلیغ سے کچھ خلف نہیں اس لئے کہ دونوں کا نیتجہ ایک ہے۔ دمسلانوں کے جارگانہ وجو دکومٹانا) اور دونوں کی مزاحمت ہمارہ لئے ناگز مرہے۔ اگر آپ اس تصادم کے لئے تیار ہیں اوراس کو ہندوستان کے لئے مغید سیجھتے ہیں ترآپ کی سخت نادانی ہے۔

## صول زادى كبلغ رسوا الله كاطريق عمل

حضور کی صدائے نظیم کیاتھی اورنظیمی اصول کیا تھے ؟

ا ۔ اِسِّعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلْيُكُوْمِنَ لَا يَكُوْ وَلَا مَسَّعِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ اَوْلِياً عَا دالاعلون ١١١) بروى كو ١١س بدايت كى جوتها دى طرب خلاك باس سے نائل كى كئ

ہے۔ خلاکو چیور کر دوسرے سرسیتوں کی بیروی شکرنے لگو۔

﴿ مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَكُنْ مُنْ كُنْ مُعْلَى اللهُ فَا تَبَعَقُونِي كَيْدِبِنُكُمُ اللهُ وَكَنْفُورُ كَكُورُ لُونَكُمُ اللهُ وَكَنْفُورُ كَكُورُ لُونَكُمُ وَلَوْنَكُمُ وَلَوْنَكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَوْنَكُمُ وَلَوْنَاكُمُ وَلَانِهُ وَلَوْنَاكُمُ وَلَيْكُمُ لَا لَهُ وَلَانَاكُمُ وَلَانِهُ وَلَانِهُ وَلَانَاكُمُ وَلَانِهُ وَلَانِهُ وَلَانِهُ وَلَانِهُ وَلَانَاكُمُ وَلَانِهُ وَلَ

بناك كا اورتهين بخش دسے كا -

مل - كَفَلْ كَانَ كَكُونِيْ رَسَوُلِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسنَةٌ فِهَنَ كَانَ يَرْجُلالله فَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَال

کی و قع رکھتا ہو اس کے لئے ( وہروی کا صحیح نرونوں ہے) ان آیات ہیں یہ قطبی حکم دیاگیا ہے کہ بجیٹیت مسلمان ہونے کے ہم کو قرآن اور
اسدۂ رسول ہی کا اتباع کو چاہیے ادر ہمارے لئے ہلایت انہی دونوں چزوں ہیں ہے
لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہوایت جس کے اتباع کا حکم اس تعلقیت کے ساتھ تم کو دیاگیا
ہے آیا اس کا دائرہ صرف طہارت اور استنجا اور عبادت اور زیا صلاح زمانہ حال انہوں کے
معاملات پرحاوی ہے ؟ دوسر اسوال یہ ہے کہ یہ ہوایت حرف آس زمانہ اور اس ملکے
لئے متی جس میں قرآن نائیل ہوا تھایا ہر زمانے اور ہر ملک کے ۔۔۔۔۔۔مسلمانوں کے لئے ہے ا

اكربة آخرى بات صبح ب وميريركيا ماجاب كرتم وضوادر غسل كم مسأل ين تكاح ادر

طلاق کے معاملات میں ترکے اور ورانت کے مقدمات میں تو ائس سرھٹیمہ بدایت کی طرف چوع کرتے ہو، گرجن مسائل کے حل برتمباری قوم کی زندگی وموت کا ملارہے، ان میں نہیں ویکی<u>صت</u>کہ قرآن تہیں ہونسا راستہ و کھاتاہے اور محدصلی الشدعلیہ وسلم کی زندگی *کس* طرف تہاری رہائی کرتی ہے ج دمثال کے طور پردیکھوکہ اس وقت،مستقبل کاسوال ایک درشنی بندهی کی طرح مسلمان سے سامنے آن کھڑا ہٹواہے اور تفاضا کرد اب کدیا قرمیا معالمه صاف كرويا ويوالم كالو- ليكن قوم كاحال يه ب كج كلمنه جده أسط را على جلا جار کا ہے ۔ جس کے ذہن میں جوبات آرہی ہے کہد راج ہے اور لکھ راج ہے ۔ کوئی مارکس او لینن سے اسوے کو وانتوں سے پکرسے ہوئے ہدے۔ کوئی مسولینی اور سطر کی سنت برعل رراب ۔ کوئی کا ندھی اور جواہرلال کے یکھیے جلاجارا جہے ۔ کوئی فرائض کی برانی فہرست یں ایک نئے فرض دروٹی کا اضا نہ کررہ ہے ۔ کسی پرنٹ ستوں اورملازمتوں کے فیصد می تناسكيا مجوت سوارب يكوني حركت اورعل كايجارى بها بتواسيه ادر مانكے يكارك كريم ہے کہ اگریشا و کی گاڑی نہیں جلتی توراس کماری کی طرف جانے والی گاٹری پرسوار ہو جاؤ ، اس لية كدمنزل مقصود كوتي نهيس وكت بي في نفسه مقصووب عنرض برتض ج كِحه بول سكتابين ايك نتى تجريز قوم كوسنا ديتاب اوريبرشخص جو كِحد لكرو سكتاب ايك ما بىرانىر ومېھانە مقالەلكە<del>ھكەشا ئە</del> كەرتىلەپ- ئ*گەلەس تمام شوروشغ*پ دوراس پورىپ بېنگاھ میں کسی رہمی یہ یا ونہیں آتا کہ ہمارہ یاس قرآن نامی بھی کوئی کتاب ہے جس نے زندگی کتا ہر مشاریں ہماری رہنمائی کا ذمہ نے رکھا ہے ، ورہم سے مجھی میر بھی کہا گیا تھاکہ زندگی کے برمعاطے میں تمهارے اللے ایک علی نموند موجودہے۔

مسلانوں کو مختلف راستوں کی طرب سے بلا یا جارہ ہے۔ ہرراستہ کی طرف بلانے والال یس بڑسے بطسے مقدیس علاما در بڑھ بڑسے نا مور لیڈرہیں۔ رگرسوال جھینوں ہیں سول بیس

يتونى شيئاً حِن كتاب الله وَهُتنة رسوله حتى اقل يتم اين براي ، قرباني سيا دانی اورعلیت کورے رکھکرمساؤں کوهرف برتاؤ کہ خدا اور رسول کا حکم کیا ہے ؟ اس لئے کدا متباع سے لائق حکم اہنی کا حکم ہے ۔ اُن سے بتائے ہوئے راستے ہیں خواہ ہی خدیشات ہوں، کلتی ہی وشواریاں بول اور کیتے ہی نقصانات ہول مسلانو ک تنوی اور دیریا اور نقینی کامیابی حرف اسی کے ذرایعہ سے حاصل برسکتی سے -تهييخ ابرج اسي نقطة نظرصت قرآن أومبيرت مجدرسول المتدصلي النثه عليب وسلم ير غورکوں کہ ہمارسے اس وقت سے قومی مسائل میں ان کے اندر کیا ہدا ہے جمیعے نهيس اگر کوفئ شخص اس کو د قيا نوسيت اور رجت سندي کهکرناک محول چرههائية حالّا جديدسېي، مسأل وقتىسى، جزافى ما ول مخلف سېى مرجى بدايت كى طرف بېم رجوع يت بيس، بهادا ايان بيكر وه برزماني بس جديد سب بردورس وتحتى ب اورسرحفراني ماحل س مقامی ہے۔ ازادی عرب کے لئے رسول اللہ کا طراق کار بميرست يبطيه وكيفنا جابية كررسول الترصلي التدعليه وسلم كى بعثت كم وقت آبي وطن كى سياسى حالت كياحتى اوراس حالت يسآي كياطرزعل احتيادكيا ؟

پینچے ہوئے تھے ادرارانی اور رومی سلطنین عرب کے قبائل کواپنی اغراض کے لئے ایک رسے لڑتی تھیں اور اندر دن عرب میں اپنے اٹرات بھیلار ہی تھیں ۔ متعدد مرتب طنطنیہ کا قیصر مکہ کی حصوفی سی ریاست کے معاملات میں مداخلت کرچکا تھا۔عربی وم كوبرطك كيرطانت اينے قبضه مين لانا چاہتي تھي كيونكه اس قوم كا ملك اگرچه بنجر تھا، رقم بجرار تھی۔ جہالگیری کے لئے بہترین سابی اس سے فراہم ہوسکتے تھے۔ رسوال يرب كر) ان حالات يس جب بنى صلى التُدعليه وسلم مبعوث بوش قو آ نے کیا کیا ؟ اگرچہ آپ کو اپنے وطن اوراپنی قومسے فطری محت تھی اورآپ سے بڑھ کوئیت بند کوئی نه تھا مگرآپ نے ایک قوم پرست یا وطن پرسٹ کی چٹیت اختیار نہ کی۔ آپ کی نگاہ میں مقدم کام یہ نہ متھاکہ آپ اہل وطن کی قوت کو مجتمع کرکئے غیروں کے غلیے کو خاک وطن سے اکھاظ مجینیکیں بلکہ ہرود سرے کام سے مقدم کام یہ تھاکہ حق پرستوں کا ایک جتقابنائس اوراس کے اندرایک ایسی طاقت بید کردیں کہ دہ عرف عرب ہی بینہیں بلکہ خود روم وایران بیں بھی ظلم اور سرکمٹی کا خاتمہ کردہے۔ ہم بحفرت کے اہل وطن ہی تے بہترین اوصاف سے واقعف تھے ۔ انہوں نے عرب کی یاد شاہی کا آباج آپ کے سا۔ بیش کیا تھا، اس سرط پرکہ آپ اپنے اس جتھے کی ترسیع و منظیم سے باز آجایش۔ اگرائی وطن پیست ہوتے تو خدمت وطن کا اس سے بہتر موقع کونسا ہوسکتاتھا؟ گراہ نے س تاج كوشفكا ديا اوراسى كام بس لك رب جس ك بارآ وربون كى كم اذكم اس وقت اوئی شخص امیدینرکرسکتا تھا۔ اس وقت آپ کی جعیت دس بارہ آدمیوں سے زیادہ سنتقى منام مك يس كوئى قبيله اوركوئى كروه اب كاسامقى منتها بلكسب فالف اور بخت مخالف من من والبراساب مع لحافلت وفي اندازه نهيل كياجا سكتا تهاكه وها كامياب بوكى جس كاب كالمضيق إس بات كابروقت امكان تفاكه واقدفيل

کی طرح کوئی دوسرا داتھ بھیریش آجائے اور جاز بھی بین ادر غسّان کی طرح اجنبی حکومت کا غلام بن جائے گرآپ نے ہرحال میں بی سمجھا کہ بیبلے حق برستوں کی جمعیت کورطوعا بن اور مضبوط کر ایس ، سپر حبسی صورت حال ہواس کے مطابق ملکیوں اور غیر ملکیوں کے

ساتھ كوئى معاملەكرىن-

رسول الله نے وطن رستوں کی جگہ حتی پرستوں کی نظیم کیوں کی ؟ کیاآٹِ فرقہ برست سقے ؟ کیا نعوز باللہ اپنے وطن سے غدار تھے ؟ کیا خاکم برس آپ غیر مکی حکومتوں کے الجبنط تھے ؟ ہرکز نہیں تاریخ کے نا قابل انکار حقائق گراہ ہیں

نیمرسمی حکومتوں کے اجیبط عظے ؟ ہر کر نہیں یار بیج نے نا قاب انکار حفاق کراہ ہیں۔ کہ کسی فرزندوطن سنے اپنے وطن کو اتنی سر بلندی عطانہیں کی جنتی محد عربی صلی النامِلیہ وسلم کی بدولت عرب کونصیب ہوئی۔ اور تاریخ ہی اس بات پرسمی گواہ ہے کہ کسی واغیُ

و علم کی بدست مرب کو تصلیب ہوی- اور مار سطح ہی اس بات برجی کواہ ہے کہ تسفی دائی دین نے غیر مذہب والوں کے سامتھ اتنے تحل' اتنی فیاضی' اتنی روا داری اوراتنی فرخ چہ صلک کارتا ڈیند کیا۔ یہ رسھر رندکی معالمہ سرک انٹر کیے رسدا ر نہ کبھی روشوں کی

حوصلگی کا برتا و نہیں کیا - بھر بیسمی دنیا کو معلوم ہے کہ الندے رسول نے کبھی روٹیوں کیا تقسیم اور منافع کے بٹوارے کا سوال ہی نہیں اٹھایا - آب نے مذکبھی کمی زندگی پیراس بنیا د برمصالحت کی کہ ریاست زیش کے دارالندوہ اور جنگی وسیاسی عہدوں بیرسلالوں

بین بنا بندگی ہوا در نہ مدنی زندگی میں اس مشامر کو ملار صلح قرار دیا کہ میرج دیمے معاشی کی اتنی نمایندگی ہوا در نہ مدنی زندگی میں اس مشامر کو ملار صلح قرار دیا کہ میرج دیمے معاشی وسائل میں سلانوں کا آمنا صصد ہو۔

اب نورکیج که وان نه کیونوم (فرقد پرستی تها ، نه وطن و تنمنی شقی ، نه اعدائے وطن سے سا زباز تقا تو سورکوننی چزشی جس کی بناپراس شے عرب کی سیاسی نجات اور تری ف ومعاشی ترقی برا پی بهترین قرق اور قابلیتوں کو صرف کرنے سے انکارکیا امد مرکام سے پہلے خداکانام لینے دالوں کی ایک طاقت اور جمیت بنانا اور زمین میں اس کا دید بہ قاتم کیا ضروری مجھا؟ اس کا جواب ایک اور صرف ایک بی ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کورسوال

صلى السهايد وسلم كانصب العين وطن ريست كي نصب العين سع بالكل منكف تقا اس نصب العین کی راہ میں باہر کے قیصروکسرلی اور گھرکے الوحیل والولہب دونوں یکساں سدراہ تقے ۔ اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لئے ضروری متھا کہ واقعات کی رفاً داور مک کے مشقبل اورآیندہ کے امکانی خدشات سبکی طرف سے بے پرواہوک ایک ایسی جماعت کوشن کی جائے جو باطل سے غلبہ کوکسی صورت یں قائم نہ سینے دے اورا بنی طاقت سے زمین میں ایسی حالت قائم کوسے جس میں خداریت انتہزیت امن بيسا ته سيل سيول سك حتى لَا تَكُونِ فِتْنَةٌ قَدَّ يَكُونَ الْإِنَّ بِنُ كُلَّهُ ولِللهِ -اب يبي نصب العين رسول الشصلي الشرعليد وسلم مسلمان قوم كردس كينه بس-سلان قرم ایک قوم بهی اس بنیا دیر بنی ہے کہ بیر نصب العین اس سے تمام افراد کا مشکر اوروا حدنصب العين بيع - اس نصب العين كوسلب كربيجة بيحرمسلان ويمكن وهمكاناً كم نہیں ہے۔ یہاں عرب عجم کی کو ٹی خصوصیت نہیں کے زمان و مکان کا کو ٹی سوال نہیں مسل رملان سے ذہرحال میں سی اس کا نصب العین ہے -

بیروان رسول کے اجتماع کی بنیاد

(اب اس امر برغور فراینے کہ) یہ جیتا جو رسول الٹرصلی النّدعلیہ وسلم نے قائم کیا المتحصل النّدعلیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اس کی بنیا وکسی ما وروطن کی فرزندی کسی نسلی تعلق اور کسی سیاسی ومعاشی مفاد سے اشتراک پرنہ تھی، بلکہ ایک مخصوص عقیدہ اورایک مخصوص طرز عمل برتھی دھتھے، کو پوڑنے والی طاقت، خداکی مجبت اور بندگی تھی نہ کہ اغراض کی مجبت اور ما دی مفاسلم کی بندگی۔ اس کی طرف کوگوں کو بلانے والا نعرہ اوران کا نعرہ تھا ؛ نذکہ وطنیت کانعوں اس کے اجزام کوسمیط کرایک بنیان مرصوص بنانے والی چیزایک ان دیکھے خداکی عباد اس کے اجزام کوسمیط کرایک بنیان مرصوص بنانے والی چیزایک ان دیکھے خداکی عباد تھی بندگہ کوئی محسوس یا مادی نشان۔ اس کو حرکت میں لانے والی چیزار مضائے آلتی کی طلب

مقمی مذکر منافع ما دی می طلب اس میں عمل کی گرمی سیونکنے والی توت اعلا سے کلۃ اللہ ی خواہش تھی نہ کہ نسل دو طن کوسر بلند کرنے کی تمنا۔ اس قوم کے نفسیات دنیا سے نراکے ہیں . جوچنرس دوسروں کو جے کرنے والی میں وہ اس قوم کو منتشر کر دینے والی ہیں جو چیزیں ووسروں کوعل پرانتہارتے والی ہیں ، وہی اس قوم کوعمل سسے دور مِسكان والى مِن وسارت وآن كواشاكر ويك جاف يورى سيرت بوي برنظر وال لور خلافت الشده كے دورسے اس زمانه تك كى اسلامى تاريخ پرط اور تم كومعام بو جائيكاكه اسلام كي فطرت كياب اورسلمان قم كامزا رج كس مم كاب ، جو قرم ا معال رمد لول سع جماكة ري بي كدني يرسلهم بفيجة وقت كوابونا جابية كرنبين لیام وق کی سیسے ہوکہ وہ بندے مارم کاگیت سننے کے لئے تعفیاً کھٹری ہوگی جمر قهم كه ول بين مرتبات ربتول اورسارون وغيره سع عفيدت ركھنے كى بجائے سخت نفرت بٹھائی کئی بیط کیا تہیں امیدیئے کہ وہ کسی جبنڈے کوسر جبکا کرسلامی دے گی ؟ ج تومؤتيره سوبرس مك فعلامك نام يربلائى جاتى ربى سبئة كياتم سمجعة بوكداب وه مجارت ما ہاکتے نا م بریرہ انہ واردور تی جلی آئے گی ؟ جس قوم میں عمل کی گرمی پیدا کرنے والا دائیے اب مك محض اعلام كلمة الله كا واعيد راجي مكيا تها لاكمان بحكد اب معدم اوريك ا مطالبات اس میں حوارت محصو تکس کے ریا کونسلول کی نشستوں اور ملازمتوں سے ب کا سوال اس سے قالب وروح کو گرما دے گا ؟ جس قوم کو عقیدے اور عمل لى وحدت يرجع كماكما تها كيا تمها اخيال بيربي كمه وه سياسي اورمعاشي يا ييون مين نفتیہ ہوکرکوئی طاقتورعملی قرم بن جائے گی ہتنیل سمے بازونوں پر ہوا میں اڑنے والے وك جو چاہي كہيں مكرجس كسى ف واكن اورسنت سے اسلام كے مزان كوسجها ب وہ بادنی تامل یہ رائے قائم رسکتاہے کہ مسلان قوم کی قطرت جب تک بالکل منے منہ

04

بروائے، وہ نہ توان محرکات سے حرکت یس آسکتی ہے اور ندان جامعات کے ذرید سے جمع برسکتی ہے ۔ غیرمسلمُ بلاشبہ ان ذرا کہ سے جمع ہوجا میں سکے اوران میں حرکت بھی ان ورات سے بیدا ہوجائے کی کیونکہ ان کو جن کرنے اور حرکت میں لانے والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ان کا مدجب ا نہیں منتشر کتاہے اور صرف وطن کی فاک یہی ای کوجع کتی ہے۔ اُن کے معتقلات ان کے دلوں کوسرد کردینے والے ہیں۔ ان میں حرا رت صرف معل<sup>ے</sup> ہی کی گرمی سے پیا ہوسکتی ہے - مگر مسلان جس کو خدا کے نام پر جمع کیا گیا متھا اور جس ہیں ایمان کا گری تھونکی گئی تھی، آج تم اس کودبیل اوی چیزوں کے نام پر جمع نہیں کرسکتے ا ورندا دفی درجه کی حوابشات سے اس میں حرکت پیدا کرسکتے ہو۔ اس طریقہ مین اگر تم کو كاميابي نصيب بهى بوسكتى بسے تو مرف اس وقت جبكه تم مسلمان كو فطرت اسلام سے بٹنا دوا وراسے بلندیوں سے گرا کر فیتیوں میں اے آؤ۔ راس سے معنی بر نہیں ہیں کہ مسلانوں کوملکی ترقی اور مبندوستان کے سیاسی مالی اور تمدنی مسائل سے کوئی تعلق نہیں۔ یباں صرف یہ ظاہر کمیا گیاہے کرمسلانوں کی اصلی قوت متحرکہ اوران کی جمعیت کی بنیا د یرچنری نہیں ہیں)۔

جمعيت سازى ميس رسول خدا كاطراق عمل

اب ایک قدم اور آگ برطعے اور یہ دیکھئے کہ رسول انڈیمیلی انٹدعلیہ وسلم نے پیا نی قوم کن طریقوں بنائی متی اور اس میں کن ورائع سے وحدت اور قوت عمل بیدا کی تھی؛ جس وقت آئے خفرت صلی الٹدعلیہ وسلم اپنی دعوت لے کرا تھے مصفے توساری دنیا میں تنہا آپ ہی ایک سلم متھے۔ کوئی آپ کا ساتھی اور ہم خیال نہ تھا۔ وئیوی طاقتوں میں سے کوئی طاقت آپ کو حاصل نہ تھی ۔ گرد دبیش جولوگ متھ ان میں خود سری اور نفس پرستی انتہا درجہ برجہنی ہوئی متی۔ ان میں سے کوئی کسی کی بات سنے اور طا

رنے برآمادہ ند تھا۔ وہ نسل اور قبیلہ کی عصبیت کا تصور سے نہ کرسکتے تھے۔ اس کے ذہن ان خيالات اوران مقاصديك وأي ووركالكا وبهي نه ركفة يته جي كي تبليغ كي اليورسوا الته صلى الته عليه وسلم التقع تقفي - اس ما حول اوران جالات بين كونسي طاقت تقع جس صد ایک تنها انسان، بے یارومدد گار اورب وسیلم انسان نے وگوں کوانی طرف کینوا؟ كياآ بخفرت ني عراول كويدلالي واسقاكديس تم كوزين كى حكومت ولواول كا؟ رزق سكے خزانے داواؤں كا؟ وشمنوں يرفتح ادر غلبه بختوں كا؟ بردني غاصبوں كونكال بالبركيون كااورعب كوابك طاقت ورسلطنت بنادول كأبح تمهاري تبحارت اور صنعت وحفت كوترقى دول كاء تمهارس وسائل معيشت برهادت كا اورتبس ايك ترتى يافته اورغالب توم بناكر حيورول كالأخابرب كرالساكوفي لالج آب ف نهيس داياتها-میرکیا آپ نے امیروں کے مقابلہ میں غریبوں کی اور سرمایہ واروں اور زمیندار مقابلهي مزدورون اوركاشتكارول كي حمايت كابيط المقايا تفا باسيرت نبدي كواه ہے کہ یہ چنریہ تھی۔

ان كوية تعليم دى كمى تقى كران صلوتى وَنْسَكِي وَ تَحْياَى وَ مَمَاتِي لِللهِ رَبِ اَلْمَالِيَّةُ وَالْسَكِي وَ مَمَاتِي لِللَّهِ رَبِ الْمَالِيَةِ وَالْسَكِي وَ مَمَالِي اللَّهِ وَ اللَّهُ وَالْسَكُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَ

كمي سوا اور تجه بنه تها ـ بس، یبی دوچنری تقیس، جنہوں نے ہرطرف سے لوگوں کھینیا اور وہ قوم بنادی جس كا نام مسلان ہے۔ دوسرسے الفاظ میں اس حقیقت كوبوں سمجھتے كہ اسلامي خمبيت نام ہی اس جمعیت کاہے جو قرآن اورسیرت حمدی کی کشش سے وجودیں ہتی ہے جی زندگی سے وہ اصول اور مقاصد ہوں گئے جو تو آن نے بیش کئے ہیں اور جبال طرفعل وه برد کا جو محد صلی الله علیه وسلم کا مقا، ویل مسلان جمع برد جائیں گئے، اور جہاں پیوونو چنرس سنهونگي وال ان لوگو ڪي لئے تعلقاً كوفي كشش سنه بوگي، جو مسلان بيس اب برسخص سمجه سكتا ہے كہ ہماري قومي تحريكات بس بنيا دي لقص كونسا ہے جس كي وجهر سيمسلان سي تحريك كي طرف بهي فوج در فرج نهيں طينجة اور سرداعي كي آواز بير كانون سيسنت بين-ان كي فطرت وه آواز سنناجيا بتي سبير أوروه طرزعمل ديكهناجامتي ہے جس کی کشش نے ان کوساری و نیاسے انگ ایک قرم بنایا تھا۔ گرافسوس کہ نہ وہ آوازکسی طرف سے آتی سے اور نہ وہ طرز عل کہیں نظر آباہے - بلانے والے ال کو اليصمقاصدكى طرف بلاتے ہيں جوان كى زندگى كے اصلى مقاصد بنيس بين اور ديناتى لي المصفحة بي تو ده جن ميس سيرت محدر سول المدكى ادني جهلك تك نظر نبين اتي

جہورسلین بڑی بڑی امیدیں سے کر ہرنتی تحریک کی طرف دوڑتے ہیں گرمقاصد کی استیاں اور عمل کی خابیاں دیکھ کران کے دل اوٹ جاتے ہیں۔

کر پہلے قرآب نے عیسائی گروہ میں سے ان وگوں کر چھانٹ لیاجن کی فطرت برایک خانص صداقت، ایک پاک زندگی کی طرف کھنے نے کی صداحیت تھی۔ بھر تعلیم تربت

ئے بہترین فرائع سے کام لے کران میں ایک ایک فردی اصلاح فرما تی -اس کے دل میں زندگی کا ایک بلندمقصد بھٹا دیا اوراس سے کر کمٹریس اتنی مضبوطی پیدا کی

کہ وہ اس مقصد کے لئے جم کر حدد جبد کرسے اور کسی فائدہ کا لالے باکسی نقصان کا تحوف اس مقصد کی راہ سے نہاسکے ۔ ان کے بعدان افراد کو ملاکرا کے جا

بنا دیا تاکه افرادیس جو کچو کمزوریاں باقی رہ جائیں 'جاعت کی طاقت ان کو دورکرسے اجتماعی ماحول ایسابن جائے جس میں نیکیاں پرورش پائیں ' افراد اپنے مقصد حیات

کی تکمیل میں ایک دوسرے کے مدد گار ہوں ، اس تعمیلی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی ماہر فن انجیٹر اینٹوں کے فرھیر میں سے بہترین انیٹیں جھانٹ لے اور میران کو

اس طرح پکائے کہ ایک ایک اینٹ بجائے خود بختہ ہو جائے ۔ بھران سب کونہاتے عمدہ سیمنٹ سے جوڈ کرایک مشحکم عمارت بنا دے ۔

تنظيم نبوى كے بڑے بڑے اصول

اویر کے بیانات سے ظاہر سے کہ رسولی تظیم سے بڑے برائے اصول میں تھے:۔ اجماعت کے تمام افراد کم اذکم دین سے جوہرسے واقف ہوں تاکہ وہ کفر

اوراسلام میں تمیز کرکے اسلامی کے طرافقہ پرمضبوطی کے ساتھ قائم رہیں ۔

١- اجتماعي عبادات كورليه سے افراديس اخوت، مساوات اور تعاون

ی اسپرٹ بیلکی جائے۔

م برصیبی میں بہت کے تمدن و معاشرت میں الیسے امتیازی خصالص اور حدود مقط دونو کئے جائیں جن سے وہ دوسری قرموں میں خلط ملط نہ ہوسکیں اور بالنی وظا ہری حیثیتوں سے ایک الگ قوم بنے رہیں۔اسی لئے تشبہ بالاجانب ( دوسری قوموں کی مشابعت اختیار کرنے) کی سختی سے ساتھ ممانعت کی گئی۔

ن، مم \_ رمسلاف کے تمام کر ہوائی ) پرامر بالمعروف اور نبی عن المنکر چھایا رہے تاکہ جماعت کے داڑہ میں کوئی انخراف اور کوئی بغاوت راہ نہ پاسکے۔

۵ - پوری مسلان قرم ایک انجن بو اور برسلان مرد اور عورت کو مجرد اسلامی حق کی بنایر اس کی رکنیت کا مساویا نه مرتبه حاصل بود ایسے تمام انسابات اورامتیا زات کومٹا ویا جائے جومسلم اورسلم میں تفریق کرتے ہوں -

4- جماعت کے تمام افراد ایک نصب العین برمتد بول اوراس کے لئے جدوجبدا اور قربانی کرنے کا جذب موج وہو، ایک گردہ صرف اسی نصب العین کی خدمت کے لئے وقف رہے اور بقید افراد جماعت اپنی معاش کے لئے جدوجمد کرنے کے ساتھ ساتھ بہا

گردہ کی ہر ممکن طریقہ سے مدوکتے رہیں ، غرض ہر فرد جماعت کے دل میں یہ خیال میں اس کی اپنی فات کے لئے نہیں ہے بلکہ اُسی اس کی اپنی فات کے لئے نہیں ہے بلکہ اُسی ایک قرمی نفیب العین کے لئے تیارہے - ا

منظیم کے بینی ا صول تقے جن سے وہ زبردست جماعت پیلیونی جو دیکھتے دکیمتے

یہ اسیبی اسیبی میں بیاری کے اسیبی میں اسیبی کے کہندرہ کا دابتدایں بہت سست تھی، حتی کہندرہ اسیبی کے کہندرہ بیس کے دس تک وہ چندالی کی کہندرہ بیس تک وہند وہ چند سینکر طوں سے زیادہ افراد کو اپنے وائرہ میں مذلک کی کم چونکراس میں سے تاعدہ مدنظر رکھا گیا متحاکم تھی ہوتا دہے اس لئے یہنظام

ماعت جتنام حيلتا كيا آنابي مضبوط بوتا جلاكياء يبان مك كرجب ايك كاني جاعت اس نِ يِمنظم بِوَكَني تووه اتني طا قت كے سامتھ الٹھى كە دنيا كى كوفى چيزاس كے سيل روال كو، وک مکی ۔ قرآن مجیدیں اس کی حبورٹی سی ابتدا میھر تندریجی ترقی، بیھر غیر معمولی شان و نوکت کے ساتھ اس کے طہور کو کیسے بلیغ انداز ہیں بیان کیا گیا ہے۔ کُزُرْج اَخُرُجَ شَفَا ۚ كَا فَا وْدَى فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوىٰ سَوْقِهٖ يُحْبِ الزُّرَّاعَ لِيُعْظَ بِهِمْ ٱلْكُفَّا رَ-مسلمان قم سے مزاج کے سا مقدیبی طریق تنظیم مناسبت رکھتا ہے۔ یہ قوم تربیطے بی سے ایک جعیت ہے اس جعیت کے اندر کوئی الگ جعیت الگ نام سے بنالاً اور سلمان اورمسلان کے درمیان کسی ور دی ایا کسی طاہری علامت باکسی خاص نام باکسی خاص مسلك سے فرق وامتیا زبیدا کوا اور سلانوں کو مختلف پار طیوں میں تقسیم کرتے ال اندرجا عتون اور فرقون كي عصبيتين بيدا كرنا وراصل مسااذن كرمضبوط كرنا تهين مبكه ان کو اور کمزور کرنا ہے۔ یہ نظیم بنیں تفرقہ بردانی اور کروہ بندی ہے، لوگونے اتنکھیو بندر کے جعیت سازی کے یہ طریقے اہل مغرب سے لیے ہیں، گران کومعلوم نہیں ہے ک جرچیزیں دوسری قرموں کے مزاج کوموانق آتی ہیں ' وہ مسلمان قوم سے مزائج کوموافق نہیں آتیں۔ اس قوم کو اگر کوئی چیز راس ہسکتی ہے تو وہ ایک جمہوری تحریب سے جو پوری قرم کواکی انجمن سجھکر شروع کی جلٹ اور جس میں توسیع واستحکام کیے اسی سا كولمحوظ ركعا حبائت جورسول التدصلي التدعليه وسلم نے لمحوظ ركھا تھا۔ آپ اگر يجھے اور کرورس اے مے کرریت کی سطح برایک بڑی عارت کھڑی کویں گے اوراس سے قلع كاكام لينا جابي كے ولامالدوه سيل حوادث كى ايك كلرمبى منجيل سكى -

## من تنظیم ملّت کابروگرام لازعبدالجید قرشی)

ایک براسمبرا درخت تھا۔ اس سے بتے اور پھل سبول کے بعد دیگرے خنگ ہونے
مشروع برگئے ۔ باغبان بانی کاکٹورہ اٹھائے رات دن اس درخت کے ارد کرد سبھرا
مقا اور جو بھی بہتہ یا ٹہنی ختک بونے لگتے تھے وہ ان پر پانی چھڑک دیتا تھا۔ باغبا
برابر جد شہیف تک بتوں اور ٹبنیوں بر پانی چھ کا تاریج کہ درخت کو درا بھی تا ذکی نصیب بوئی اور اس سے بزار یا جھل اور جھول مرجھا مرجھا کر بیوند زمین ہوگئے۔ اب ایک دانا
آدمی ویل سعے گذرا اور کینے لگا، میاں باغبان اتم سوسال بھی درخت کے پتول پر

پانی چیز کوشے نویر درخت ہراہیں ہوگا۔ اس کی جڑ کوپانی دو اور ہیں کا فکر جھوڑوو جڑکی تازیکی سے بعد یہ سارا درخت تازہ ہوجا نے گا، پرانے یتے بھی ہرسے ہوجا ٹینگے

وراہنی سوکھی شہمنیوں میں سے نئے پہتے معنی کل ایس کے۔

یقین کیجیئے کہ ملت اسلامیہ کی مثال بھی بی ہے - ہمارے قرمی لیٹر اور کارکن ' سکولوں کا لجوں • یتیم خان 'لیگوں کا نفرنسوں اور ریزولیوشنوں میں ہہت بری طرح لیکھ ہوئتے ہمیں ، 'حالانکہ اصل مض یہ ہے کہ ہماری قوم کا قدم ، قرآن کی بنیا دا وراسوہ

کیکھ ہوسے ہیں ، عالاندا مس مرس پیہ ہے کہ ہوری توم 6 فدم ، فران کی بنیا دا در اسوہ نبوی کے مرکز سے اکھ دکتیا ہے۔ یقین کیجٹ ، جب تک کرمسلمانان ہندوستان ، کسی لیک نظام کے مابخت قرآنی احکام اور نبوی اخلاق کے مطابق عمل وافاعت کی زندگی مشرق

نہیں کرتھ میں اوا درخت کبھی ہرا نہیں ہوگا۔ خواہ ہما رہ لیٹر اور علار دس کروڑ سال کی سے میں سے خوجہ سریق ریادہ مقد اسٹان کا دھ طام بھی تتر میں مواد المرف

سك بهى اس درخت كي بتون اوربتيون بريانى كاجير كافتكريت ربين - ميرامطلب موت سه كه كوئى ايسا انتظام كردكه قوم، براه راست، قرآن اورسيرت كامطالعه كرك عل و اطاعت کی زندگی شروع کردے - اس کے سواج کچھ بھی کیا جائیگا ، بین دس ہزار مرتبہ یہ کہونگاکہ وہ سب کچھ بیچ ہے۔ اگر تم ملت اسلامیہ کے دخت کو ہراکر نامقصد دہے تو اس کیا صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وزخت کی جڑوں کو بانی پلاڈ اور اسلام کی اصوفی خدمت کو ۔ اصل سوال حرف یہ ہے کہ اس وقت ہندو شان میں کوئی ایسی تحریک موجود

عمدرسول التُديه-يعني وبي كلمه جريما رس بي لاية-

سیرت کینی، منزل مقعدودی حیثیت سے صف تین چنریں مسلانوں کے سامنے بیش کرتی ہے۔ اقل بیکہ وہ قانون زندگی کی حیثیت سے قرآن باک کویڑ ھیں اور جین برجمل برابو جائیں۔ دوم بیکر نوبدعمل کی حیثیت وہ سیرت رسول اللہ سے واقف ہوں اور

برجی پیرونو جایدن دوم بدلد موند مل میدید و ده سیرت رسون الدیسے واقع بول سد اسکی بیروی کریں یسوم بدکہ قومی بردگرام کی چیشت وہ ارکان اسم بینی کلدشہادت نماز، رکوا ہ، روز ۱ اور ج کواپنے سامنے رکھیں ۱ درابنی کی بناپراپنی تمام علیدکوں کوختم کے

ایک قوم بن جائیں۔ تحریک سیر کے دسانی عمل میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن بِر علی کے

سے اسلام کا منشار پوراہوجاتا ہے۔ بہارا پردگرام چیستقل اجزاء سے مرکب ہے:۔ استخونک تبلیغ قرآن - ایک متقل پردگرام بناکر تمام مک بین مطالعہ قرآن کے صلفے

قائم کئے جاتے ہیں جس کے ذریعہ سے ہزارہ مسلان میں قرآن ریم کاعلم عام بود ا ہے ا

كوشفيين فرع النان كورسول التدى اخلاتى اور عملى زندكى كالفشه حفظ كرايا جارع المستحدث المالي المالي المالي المالي المالية المال

۱۷ مبرارے بردگام کا بتسرامستقل جزویہ ہے کہ تمام مک کی سیرت کیشیاں اینے

پینهٔ شهریس کلمهٔ شهادت ، نماز ، زکوه ، رمضان اور یج کوهروقت بیش نظر رکھکر ابنی پایج بنیا دول براینی عملی سرگرمیول کومتقل طوریر جاری رکھیں مشلاً کلمهٔ شها دت نے حقوق اوراسیر طبی تلفین .... کرتے مسالوں کے ایمان اور انوٹ کوزندہ کریں۔ ى تعداد برساكا درنما زكامفهم سمح كرمسلان كى محله وادجعية وسكوقائم كريس بب بناكرا در ذكاة ، صدقات اورخيرات كي نظيم كركيمسلا نوں كى مالى زندگى كواپيغ قدموں يُططّا ارویں۔ روزہ داری کے صبح مقاصد کی تبلیغ کرے مسلانوں یں پربنرکاری ویکدامنی بدردی انقلاب اللیزی اورسیا بیان زندگی می شان پیلاری مسلا ف کوچ کی ترغیب دے ا نہیں دماغی وسعت بتح بہ کاری اور بری اور بحری سیاحت کے فوائد کی رغبت ولایس اور قوم کی زندگی سے بین الاقامی ببلوکی تکمیل کاسامان بیم بینیا ئیں -مم بمارك يرهكام كايو تحامنقل جزويد بك كبراكي شهري جارستقل سالاند جلے کے جائیں - ۱۲ر بیج الاول کوجلسترس - ۱۸رمضان کوجلسہ دم جہاد - محرم جلستها وت ۱۵۰ شِعبان کوجلسه توجیدوا تحاد- اسی طرح جمعه الوداع اورعیدین بریه کو<sup>ث</sup> جاتی ہے کرتمام مک میں ایک ہی خطبات بڑھے جائیں اور برائے نام قیمت بر تبریلیمیا فترم بینیائے جائیں ان شری یا تاریخی تقریبات برجلسوں سے انعقاد کا مقصدیہ ہے کیسلانوں کاپیلک احساس مرده نه بوا دراسلامی تاریخ می روشنی میں سال بھرتک انگا جوش عل تازه رہیے ۵ بهارے بروگام کا یا بخوال جزو وحدت خطبات جمعه سے - اس تومک کا مقصد سے كد جمعه يمنه واراجهاعون من سرى كرس راس كماري تك برجكه ايك بى متى واسال اور وقت کے مطابق اُردو خطبات سناک پوری کی برری قرم کو ایک ہی بیداری وہم آہنگی ایک بی عل و خیال اور ایک ہی زبان اور پروگرام پرجع بونے کا مکان پیدارویا جائے۔ 4- بارے پردگام کا چھٹا متقل جزویہ ہے کہرای شہری توی میرت کے

بِناكَ اجِ اللهُ كارك للهُ ايك با قاعده سيرت ميثى بنادي حالت اسي سلسك بي برايكه سرت کے لئے خوری قرارد یا کیا ہے کہ وہ ہر سپدر صوبی من ایک آندوے کر انجالیان اس انتظام سے دو چنری مقصود میں - ایک لا ذمی اخبار بینی تاکه مبران سیر منى، وقتى فرانض حالات زمام اورنطام سيرت كى رفقار اور خروريات سے واقف رم دوم لازمی مجلس شوری - تاکدبرایک شهر کے مسلان مشوره کرسے اپنی اسلامی زندگی کی تعم یں۔ نظام سیرت کی طاقت ' اڑا ور وسعت کے متعلق یہ عرض کردینا کافی ہو گا کہ ہندوست<sup>ان</sup> ا درغیرمالک کے پاپنج سوشپروں میں سیرت کمیٹیاں موجود ہیں ۔ جار ہزارجامع مسجدوں میر مرکزی سیرت کمیٹی کے خطبات جمعیت لئے حاربے ہیں ۔ کمیٹی کے سمرائیر محفوظ میں وس نزار آج نقدم وجدب كيشى كى رنباني ممام كة ارض كع جلسه إلى سيرت برحاوى ب اور بزادا عظم میں کمیٹی سے خطبات عید بڑھے جاتے ہیں۔ اس سروسا مان سے بعد سرایک مسلان سمجو سکتا ہے کہ اگر در دمند مسلان صحیح کر مجرشی کے ساتھ املاد کے لیٹے آما وہ ہوجائیں تو برس چو ماہ ہی کی تیرہ کوششوں سے اس نظام کواس قابل بنایا جاسکتاہیے کہ وہ تمام وم کوشظم کرکے عمل و جباد کے میدان میں صف بستہ لاکر کھڑا کردے - اس لیے کہ حب مسلا فال می<sup>کل خ</sup>ل ملم زنده بوكيا توخداكي رحتول كايورك كايورا سلسله انهيس ازخود حاصل بوجائيكا . نطام سيرت كواحياء اسلم اوتنظيم لميت كا دريعه بناني كسلة سيباكام بدبي كه ہندوستان کے ہر ضلع ہر مخصیل اور ہر قصبہ وقریہ میں سیرت کمیشیاں قالم کی جائیں اور مجھ یشیاں مذکورہ بالا پروگرام کے جینوں اجزا دلینے شہریں جاری کریں - اسکے دونیتیے ہو کے ایک م كم تمام اسلای بندوستان میں ایک نظام سے ماتحت اسلام بربراہ داست عمل كرف كى تح شروع بوجائیگی دوم بیکه اخیارا مان کی اشاعت ہزاروں کی بجائے لاکھوں تک پہنچ آ اور قوم کی آوازایک بوجائے گی ۔ دوسراکام بیہے کہ پشاورسے راس کماری تاتیام ملک

أيان

لىجامع مبحدول يس بيرت كميثى كے خطبات سنانے كانتفام كياجائے جس كى عملى صورت برها بع مسیرسے آعظ النے فی سجد و صول رکے مرکزی سیرت کمیٹی کو بھیج دیئے جا ٹیس وہ اس ال سمية ٥٢ جمعول سمي لئة قسط واركل ٥ فنطيعة بيبيتي ربيه كى - ان خطبور كوتها رسيخ وارجام بحدوں میں سنایا جائے۔ تیسل کام یہ ہے کہ ہرا کی شہر میں نماز کی تحریک متروع کی جائے او بن تین جینیے کی مدت مق*رد کیے میرکوشش کی جائے کہ اس عرصے میں تم*ام مسلا نوں کونما زماجیا کا یابند بنا دیا جائے ۔ نماز سکھانے کے لئے معلم مقر کتے جائیں اوراس سے جھی زیادہ فروری ہا ہے کیسلاند کو نماز کامقصدا و دمطلب جولیا جائے ٹاکہ ان کے اعال واخلاق سیجے نما زیوں کی الندیجا جائیں ۔ چوتھا کام یہ سے کرہرایک شہریس اسلامی خوانوں کی بنیا در کھی جائے اور بہیت المال بنایا جائ أدرا يك ايك محله عمسلان كواس ارك لية آماده كيباجائك وه زكاة وصدقات كا تمام روپیربت المال میں جمع کائیں اور حجربت المال کے ذریعہ سے قدم کو باکاربنا پیا جائے اور ا ہوکا دوں کے بینجے سے تیمو اکران کی مالی زندگی کو اپنے قدموں پر کھواکر دیا جائے۔ مختقر میرک رایک شہریس ایک طرف مطالعہ قرآن اورسیرت سے حلقے قائم کٹے جائیں۔ ووسسری طرف رت كيشيون كم ممرا خبارالمان يرهي اورخرورت وقت سه آگاه بوكرمشوره باسى سه ملهی بغیلیات کی اطاعت شروع کریں اور تیسری طرف قوم سے عوام کوایک ہی خطبات مجو ساكليك عمل واحدير جمع كيا جائية اور ويتفى طرف بيت المال كى امداد سي قوم كى بيكارى ا درمالی بیتی کا علاج کیا جائے۔ اگر مبندوستان کے سرایک شہر اور کا ڈس میں ان جیاروں ملوقا سے تنظیم ملت اوراحیا داسل کاکا مرشردع کرویاگیا تو کامیابی نقینی ہے روانٹ الافینی سیرتا کمینی بنان کے مفضل تواعد وضوابط بہتہ ذیل سے طلب کریں ۔ د سکرٹر ہی سیرت کیٹی بٹی، منبلع لاہوگئ

( شَنْ نُ بِنَ رِبِين فَلِ إِنَّ المرتسر - يِنْظُو سِلِسْر مِحَاقِبَالَ بِي - الْمِيطِرعبد الجيد قرشي)

ب ١٩١٨ روييسك كما بول كي ايك كان كهولي كني اكر جنيد المنطقة في بحا راقت كاليغيام كرورُ ول الْهِ نے کا انبقام کیا۔سات ہزار سجد میں ایک گھ باجدين مجنيك دن ارٌد و وعظ سُن ارسال كرد وخطبات سنائے لیا بیر چیجین <sub>ای</sub>ره قت را رنبین هزار سجد مین سیر شیدیی حطقه بنواكرمُ طالعة قرآن كبيئة دُھا ہ واقعی کا کیا ہے تو آپ فرين (١١) كم كم يكر مر خدر موين ن ايك ند نى آرد ربيج كرسالانه اخبارًا بيان يا ٣٣ كتبكار و كمراه بالمان خريد بياكرين مَريفتين لا ما برُول كرا يجي ضِرا زي إمداد سے حيرت بيمنر شائح بيدا موسَحَه \* قطابة والقافية RARE EOOK NUT 10 61 15800 R, L. No. 2746.

اری کتابین ان سوپوکٹا بورسی آحانی ہیں۔ ان Secretary, Seerit Committee Patti, (Distt: Lahore.)